



ز (ناوران معرض ما مراسال المراسات المر

مرنب: محمد حنیف نقشبندی مجددی



# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فقيرجلد پنجم                               | نام كتاب                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2         | ازافادات                 |
| محمر حنیف نقشبندی مجددی                          | مرتب                     |
| منحت بنگانیت ر<br>223 سنت پُرره نیئر لآنو        | ناشر                     |
| _ <b>•</b>                                       | اشاعت اول                |
| 2001                                             | اشاعت دوم                |
| £ 2002                                           | اشاعت سوم                |
| ارچ 2003ء                                        | اشاعت چہارم              |
| ايريل 2004ء                                      | اشاعت پنجم               |
| اپریل 2005ء                                      | اشاعت مخشم               |
| نومبر 2005ء                                      | اشاعت جفتم               |
| تومبر 2006ء                                      | l ·                      |
|                                                  | اشاعت حم                 |
| عون 2008ء<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اشاعت دہم<br>اشاعت کیارہ |
| فروري 2010 م                                     | اشاعت تيرو               |
| 1100                                             | تعداد                    |
| فيترشا بمسئود نشفيتك                             | کپیوژگہوزگگ              |

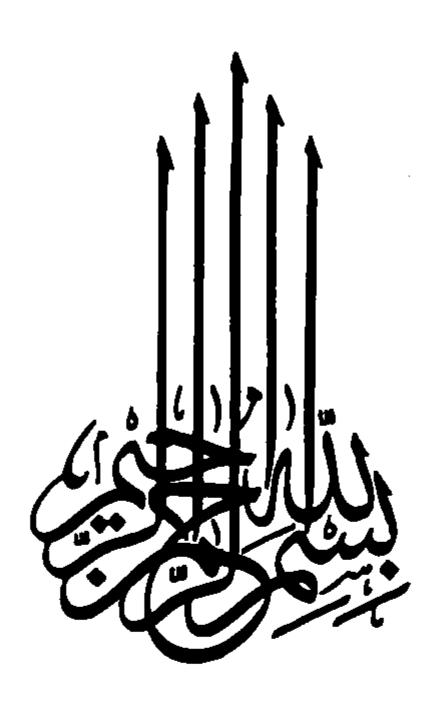

| مغنب | عنوان                                      | نمبرثار | مغخبر | عنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرشار                  |
|------|--------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31   | اولاد کی نعمت                              | 1.      | 17    | الجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - عر                  |
| 34   | بيوى جيسى نعمت                             |         | 17    | ن البي كاشا بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تخليز                   |
| 34   | جهاری حالت                                 |         | 18    | ن کی دولت ایک <b>نع</b> ت عظمیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                      |
| 35   | الله تعالى كى نعمتوں كا شار                |         | 19    | ں عر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا احبا                  |
| 36   | نعتوں کی ناقدری کاوبال                     |         | 19    | بہت بڑی ابتلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اایک                    |
| 36   | بعوك ننك اورخوف كالباس                     |         | 20    | ا کی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پککول                   |
| 37   | الله تعالی کی پسند                         |         | 21    | ياسے حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيثير                   |
| 37   | ہمارے شکوؤں کی اصل وجہ                     |         | 22    | ) سے حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وانزئر                  |
| 38   | احسانات خداوندی                            |         | 22    | ے ہی شکوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> کنو</u>             |
| 39   | شکر کی کا وبال                             |         | 23    | . کی زنجیری <u>ں</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حالات                   |
| 39   | قوم سباپرالله تعالیٰ ی نعتیں               |         | 23    | The same of the sa | رزق کو                  |
| 40   | شركرنے يحطريق                              |         | 24    | بشر پيدا كرنے كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 41   | میبول کی پرده پوشی<br>سر ت                 |         | 24    | میں اضافہ اور کی کے اصول و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا نعتوں                 |
| 41   | مولا کی تعریف                              |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضوابط                   |
| 42   | العکاری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا           |         | 24    | رجسمانی شکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 11                    |
|      | لريقه                                      | 10      | 25    | كانعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 42   | ئىدىللە كىنىچى كادت<br>ئ                   |         | 25    | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ تکھول                 |
| 43   | نه وقكريي                                  | 11      | 25    | يائى كى قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 45   | ین آ دمیوں کی آ زمائش<br>مدگی تعریفیں کریں | . 940   | 26    | عت کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5                     |
| 49   | ندی مقدر کریں<br>ندگی فقد ر کریں           | 75.17   |       | سام کی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1927                    |
| 50   |                                            | -       | 27    | Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا سانس کی               |
| 51   | برکی برکات                                 | 1000    | 111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مکان کی نو<br>مدیر مدیر |
| 51   | لات کا تغیر<br>نی اورغم کے اسباب           | 18      | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مینهی مینهی             |

| صفحتب | عنوان                                    | نمبرثثار | صغختبر | عتوان                                                       | رثار |
|-------|------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| 65    | الله تعالى كے بال غريب او گوں كى قدر     |          | 52     | شيطان كاورغلانا                                             |      |
| 65    | ايك گرانقدر ملفوظ                        |          | 53     | واخلهء جنت کے اسباب                                         |      |
| 66    | عالمين كے پاس جھرمث كى وجد               |          | 53     | چراغ بجھ جانے پراجروثواب                                    |      |
| 66    | سيدنا حضرت ابوبكرصد يق كافرمان           |          | 54     | مریض کے لئے اجروثواب                                        |      |
| 66    | سيدنا حضرت عمر فاروق كافر مان            |          | 54     | آ يت گر بيدگي فضيلت                                         |      |
| 66    | سيدنا <sup>ح</sup> ضرت عثمان غي كافر مان |          | 54     | مریض متجاب الدعوات ہوتا ہے                                  |      |
| 67    | نفرت البي ك لئة أيك منهرى اصول           |          | 55     | سيدنا حفزت ايوب كاصبر                                       |      |
| 67    | ا یک علمی نکلته                          |          | 57     | سیدنا حضرت ابوب کے تین انعامات                              |      |
| 67    | ميلي دليل                                |          | 58     | الله تعالى كى طرف ع حضرت الوب                               |      |
| 68    | د وسری دلیل                              |          |        | کی بیمار پری                                                |      |
| 69    | ېم بدله نه ليس                           |          | 58     | مبرکے کہتے ہیں؟                                             |      |
| 69    | پچېر يول مين مقدمه بازي کيون؟            |          | 58     | بهترین حکمت عملی                                            |      |
| 69    | پریشانی دورکرنے کا آسان نسخه             |          | 59     | محبوبها در محبوب کابدله<br>منت السطال الساسات الماسات       |      |
| 70    | صبر معیت خداوندی کاذر بعه                |          | 60     | الله تعالی ہے جنگ سے معاذ اللہ!!!<br>نبی اکر موقط کے حاسدین |      |
| 71    | بخشش كالمجيب بهانه                       |          | 60     | امام اعظم البوطنيفة كاصبر<br>امام اعظم البوطنيفة كاصبر      |      |
| 72    | تنگلی کے بعد دوآ سانیاں                  |          | 61     | 282 122 N 1/1                                               |      |
| 72    | پریشانی اورخوشحالی میں اللہ والوں کی     |          | 61     | صبر کے درجات<br>تائیین کا صبر                               |      |
|       | كيفيت                                    |          | 61     | نا بین کا جر<br>زامدین کا صبر                               |      |
| 73    | گنا ہوں کا کفارہ                         |          | 62     | ر به یان بر<br>صدیقین کاصبر                                 |      |
| 74    | ا يك صحابيةً كي سبق آموز داستان          |          | 63     | مبر سرفع در جات کا سبب                                      |      |
| 76    | اسلام اورمغربي معاشره                    | 3        | 63     | بر مرن روبات بب<br>برنم آنکھوں کا بدلہ                      |      |
| 77    | امریکہ کاسفر                             |          | 64     | بلاحساب جنت میں داخلہ<br>العمال جنت میں داخلہ               |      |
| 77    | جديد نيكنالو جي                          |          | 64     | الله تعالى كى طرف <u>معدرت</u>                              |      |

| صغيبر | عنوان                                                            | نبرثار | صخىبر | عنوان                                     | ببرشار |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|--------|
| 92    | میال بیوی میں محبت کی کمی                                        |        | 78    | مٹی سونے کے بھاؤ                          |        |
| 93    | اسلام کی برکت                                                    |        | 78    | چاند پېيشى كىسى كى آئكىدكا فو نو          |        |
| 93    | اولا د کے بارے میں تصور                                          |        | 78    | روس امريكدامن معابدے كا اظبار             |        |
| 94    | ایک بورهی عورت کی تسمیری                                         |        | 79    | بر کلے یو نیورٹی میں کمپیوٹرز کی تعداد    |        |
| 95    | ستاافضل ہے یاماں؟                                                |        | 79    | جنيكس انجيئر تك كى نى دريافتيں            |        |
| 96    | جرمنی میں بینی ہے باپ کی بدسلوک                                  |        | 80    | تسخير كائنات كي طرف اشاره                 |        |
| 97    | اسلامی معاشره میں بنی کا مقام                                    |        | 80    | پیٹ کھولے بغیرآ پریشن                     | 2      |
| 98    | بال كى عظمت                                                      |        | 81    | بغيرآ پريشن بھيچروے سے كولى نكالنا        |        |
| 99    | لمحه فكرييه                                                      |        | 82    | يورپين لوگوں كا دعوٰى                     |        |
| 99    | فرنگيوں سے الك سوال                                              |        | 82    | شہوت پری کا زور                           |        |
| 100   | ۔<br>فرنگیوں کا قبول اسلام                                       | ĺ      | 83    | مغربی معاشرے کے مثبت پہلو                 |        |
| 100   | ىرسكون زندگى كاراز                                               |        | 83    | سویدن کے وزیراعظم کا متعفیٰ               |        |
| 101   | ,<br>محبت بی محبت ہو گ                                           |        | 83    | اپوزیشن لیڈر کی نااہلی کا عجیب واقعہ<br>۔ | l I    |
| 102   | ب من بن ایشار کی درخشنده مثال<br>اسلام میں ایثار کی درخشنده مثال |        | 84    | اركان پارليمنڪ کي معذرت<br>-              | 11     |
| 102   | ایک مسلمان سفیر کی بدهالی                                        |        | 85    | يورپ مين معاشرتي حقوق كاخيال              |        |
| 103   | انگریزار کیوں ہے شادی                                            |        | 86    | اندرون بیرون ملک میں سیاسی امتیاز<br>دنیا |        |
|       | ہمریر ریوں سے سادی<br>محد کے میناریارا کٹ لانچر                  |        | 87    | تعليمي اخراجات                            |        |
| 103   | فدے میں ریازا حال مار                                            |        | 87    | روس کی ایک عجیب شکایت                     |        |

87

89

90

90

90

ماں باپ کی زبوں حالی

ويُدن مِن طلاق كي شرح

نمازیوں کے لئے پریشانی

امريكه ميس اسلامك سنشرز كاقيام

مسلمان نو جوا نول کی سرگرمیاں

ايك انكريزنو جوان كاقبول اسلام

ایک زریں اصول

104

104

105

106

|          |       |                                      |        | עש     |                                                                         |        |
|----------|-------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>@</b> | /p    |                                      |        |        |                                                                         | C)\(Te |
|          | فرنبر | عنوان                                | فبرثار | منحنبر | مثوان                                                                   | نبرعار |
|          | 122   | الميت حاصيران حاصوب                  |        | 106    | ايك نوجوان كاقبول اسلام                                                 |        |
|          | 122   | اسلطنت کے زوال کی علامت              |        | 107    | تمن دلچيپ سوالات                                                        |        |
|          | E23   | الورييردا ويلا                       |        | 109    | جيلوں ميں اسلام كى تبليغ                                                |        |
|          | 123   |                                      | }      | 110    | اسلام کی تا ثیر                                                         |        |
|          | 124   | كيميائة احرك فيتي فخصيت              |        | 111    | سويش كزديك مرس بالله                                                    |        |
|          | 124   | تين راتول من ني الله كان يارت        |        |        | مقام                                                                    |        |
| •        | 124   | ذکرالی کے فائدے                      | ļi     | 111    | ایک عاشق مسادق کاواقعه                                                  |        |
| -1       | 125   | میاں ہوی کے اوقات کی تقییم           |        | 112    | ايك سويدش نوجوان كاقبول اسلام                                           |        |
| 2        | 125   | با وضور ندگی گزارنے کی تؤپ           |        | 113    | آ سر يليا بيس أيك لزك سيدمكالمه                                         |        |
|          | 126   | ایک باندی کاذوقی عبادت               |        | 115    | تہجد کی یا ہندی                                                         | 4      |
| .~       | 127   | روز اندستر طواف کرنے والے بزرگ       |        | 115    | ر<br>مقام انسانیت                                                       |        |
|          | 127   | اله ام شافعی کا ذوق عمادت            |        | 115    | ے عملٰی بنیا دی وجه                                                     |        |
|          | 128   | <br>  ايبانمول تمنا                  | İ      | 115    | محردل نه ۱۰ له                                                          |        |
| 3        | 128   | ميدابن جبير كاذوق عبادت              |        | 116    | ا ماری <i>کسمپ</i> ری                                                   |        |
| ı        | 128   | انتجد کی نماز اورسوروپیه             |        | 117    | قرون اوتی اورز ماندها ضرکا تفایل                                        |        |
|          | 129   | متجدے محروی کا علاج                  |        | 117    | تبیرے محروی کی وجہ                                                      |        |
|          | 129   | مشتبر لقے کی نحوست                   |        |        | تہدے دفت فرشتوں کی تین جماعتیر،<br>ا                                    |        |
|          | 130   | اتبجد _ محردي كي ايك مجيب وجه        |        | 118    | المنهکیاں دے کرسلانے والے فرشتے<br>استعمال دیا کہ استعمال کے دالے فرشتے |        |
| F        | 130   | بياليس سال تك علاوت قرآن كا          |        | 119    | ا پر مارکر جگانے واسلے فرشتے<br>اور میں س                               |        |
|          |       | أمعمول                               | lł     | 119    | تین مختول کی نید منت میں                                                |        |
|          | 131   | <br> ستائیس سال ہے اوا بین کی مابندی |        | - []   | مقربین کی کروٹ بدلنے والے فرشنے<br>اس معال                              |        |
|          | 131   | انک فاتون کاذ دق عمادت               |        | 120    | ایک مثال ہے وضاحت<br>قبر جانب کرنے میں سالم                             |        |
|          |       |                                      |        | 121    | تو جوانوں کی زیوں حالی                                                  |        |
|          | -     | · <del>-</del>                       |        |        |                                                                         |        |

| //       |                                     |                |       |                              |               |
|----------|-------------------------------------|----------------|-------|------------------------------|---------------|
| <u> </u> |                                     |                |       | . 42                         |               |
| مغنبر    | عنوان                               | المبرشار       | مغربر | عثوان                        | أمبرهار       |
| 141      | شب بیداری کا پرورگرام ر کھنے کی وجہ |                | 131   | دورها منرکاالیه<br>          |               |
| 143      | مجاذیب کی پراسرار دنیا              | 5              | 132   | عبادت کاشوق کیسے پیدا ہوتاہے |               |
| 143      | ونيام خابري اسباب كي اجبيت          |                | 132   | شب بیداری کی برکات           |               |
| 144      | قدرت البي كااظهار                   |                | 133   | شب زنده دارول کاا کاؤنٹ      |               |
| 144      | روحانی اسباب                        |                | 133   | ابغیرا جرکے جا گئے والے نوگ  |               |
| 145      | ونیا کا تنظام چلانے کے لئے دوطرح    |                | 134   | جاگ كركون سے اعمال كئے جائيں |               |
|          | ا کے انظامات                        |                | 134   | خشيت البي كي بيجان           |               |
| 145      | فرشتوں کے ذریعے                     |                | 134   | عزازيل سے شيطان سبنے كى يائج | .:            |
| 145      | انسانوں کے ذریعے                    |                |       | وجوبات                       |               |
| 146      | خدائی نظام                          |                | 135   | تبوليت توبدكي بإثج وجوبات    |               |
| 146      | قطب ارشاد كفرائض                    |                | 135   | بهاری و مدداری؛              |               |
| 146      | قطب مدار کے فرائض                   |                | 136   | لذت آشناکی                   |               |
| 147      | قفب ارشاد کی نضیلت                  |                | 136   | ایک مثال ہے وضاحت            |               |
| 147      | مجنون اور مجذوب ميس فرق             |                | 137   | مجديش كدحا                   |               |
| 148      | مجذوب بننے کے لئے ہاتھ کھڑا کریں    | Ш              | 138   | خوشی دیاں و <b>نگا</b> ں     |               |
| 149      | مجذوب كي اقتهام                     |                | 138   | بيت كرت وقت حاتى الداوالله   |               |
| 149      | د کهامچذوب<br>ر                     |                |       | بها جر کانگ کیفیت<br>م       | ,             |
| 149      | مری مجدوب                           |                | 138   | بان بخش                      | ,             |
| 150      | تعرت بابوتي عبدالله برايك مجدوب     |                | 139   | وحانية عن ظاهري فاصلوس ك     | ╢┤┋           |
|          | كاوار                               |                |       | يثيت أ                       | ,    <b> </b> |
| 150      | يم في في الس واكثر ابدال كيد منا؟   | 11             | 139   | ماعتی کام کی فضیلت           | r.            |
| 151      | لإدوب كي ايك خاص كيفيت              | 11             | 140   | 1                            | _ [ ]         |
| 152      | ة ل مجذوب كي ريجان                  |                | 140   | س پر يوجه ادايي              |               |
|          | <u> </u>                            | <u>البــــ</u> |       |                              |               |

|             | _          |                                                                    | _      |      |                                                                     |                          |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>©</b> 17 | 6          |                                                                    |        |      | W. Company                                                          |                          |
| Ï           | ونبر       | عنوان                                                              | نبرشار | ونبر | عنوان                                                               | ۱۳۵ انبر <del>ع</del> ار |
| ı:          | 161        | المخافدة المتاري والمدا                                            | [ ]    | 152  | مجنون لو گول کا جنت میں داخلہ                                       |                          |
| 1           | 161        | 1                                                                  | l I    | 152  | مجاذيب كے حيرت أعميز دا تعات                                        |                          |
| i           | 161        | فاعل حقيق                                                          |        | 153  | مجذوب كي دعائ فمرات                                                 |                          |
|             | 163        |                                                                    | 6      | 153  | این و بن کی ایک مجذوب سے                                            |                          |
|             | 163        |                                                                    |        |      | لماقات                                                              |                          |
|             | 163        | ,                                                                  |        | 153  | خواجه نظام الدين اوليا ماكي مجذوب                                   |                          |
| ï           | 164        |                                                                    |        |      | ے لما قات                                                           |                          |
|             | 164        | ]                                                                  |        | 154  | نسل درنسل بادشاجت                                                   |                          |
| #           | 164        |                                                                    |        | 154  | مجذوب في محكراويا                                                   |                          |
|             | 165        |                                                                    |        | 154  | ا ۾ حردي ڪين پيون                                                   | i ii                     |
|             | 165        | 1 1/2                                                              |        | 155  | ا تقد بدنبه پر در در در                                             |                          |
| Î           | 166        | {}                                                                 |        | 155  | بمربوں کی حفاظت کرنے والے                                           |                          |
|             | 166        |                                                                    |        |      | الجميزية                                                            |                          |
| .:          | 167        | بالمنی امراض کی علامت                                              |        | 155  | خواجه باتی بالندگوایک مجدوب کی<br>اد                                |                          |
| 1           | 168        | ]                                                                  |        | ار م | ا تعیمت<br>این                                                      |                          |
| ł           | 168        | موت کب آئے گی؟                                                     |        | 156  | التمييرول                                                           |                          |
|             | 169        | ا مام اعظم ابوطنیفه میماشرم دحیاء<br>اسر د کریستر تن در            |        | 1 1  | ووعد دیون کی انتظامی امور شراتعیماتی<br>استان سیل میشند مارید مانید |                          |
|             | 169        | ایک مورت کی یا کدامنی ہے قط سالی<br>افت                            |        | "3/  | ا اور تکزیب عالمکیر کوشخت دناج سطنے کا<br>اواقعہ                    |                          |
|             | 170        | 7000                                                               |        | 159  | <br>  مردیاتشلیم در ضافتخصیات                                       |                          |
|             | 170<br>171 | شرم دحیاء ہے معاشی پریشانی کا خاتمہ<br>ایمان کی حلادت حاصل کرنے کا |        | 160  | مرزيا بيم درها حقيات<br>حضرت مولا ناليقوب نالوتو گاهي               |                          |
|             | E / 1      | · · · · · ·                                                        |        | - "  | ا حفرت مولانا بيعوب ما يونو لا ين<br>التناميم ورضا                  | Į∎                       |
|             | 171        | ا خریقت<br>ا تولیت دعا کالح                                        |        | 160  | معیم ورضا<br>خواجه فریدالدین عطارٌ پی تسلیم ورضا                    |                          |
|             | 1/4        | الموليت رعا 9 فو                                                   |        | 161  | مولاناتاج محودامرونی شرسلیم ورضا                                    | ı I                      |
|             |            |                                                                    | !      |      |                                                                     | <u>'.</u> ♣_             |

|              |         |                                       |        | · •          | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|--------------|---------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| @17 <u>@</u> | اسخ نبر | عنوال                                 | نبرثار | _<br>مىخىنېر | عثوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵۱۵<br>نبرهار |
|              | 191     | اسلام ش بني كامقام                    |        | 172          | زنا كريب مجي ندجاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|              | 191     | نى اكرسكان كا درسياركه                |        | 172          | بدكارى كى وجد عرض كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|              | 192     | أسلام ش ببن كامقام                    |        | 172          | صحابه كرام مين شرم وحياه كاعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|              | 192     | اسلام من والدو كامقام                 |        | 173          | جلدی بند ہوئے والا درواز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | 193     | جاندو کیناسنت ہے                      |        | 173          | دواعضاء کی دو ہری حفاظت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              | 193     | سيده فاملمة الزهرا ويش شرم وهياء      |        | 174          | سيدنا عثان في من شرم وحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | 194     | تمن دن کا فاقد                        |        | 174          | اشرم وحیاه پرنفرت البی کے کرشے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | 194     | پریشانیا <i>ن ختم کرنے کی تر</i> کیب  |        | 175          | بى بى مريم كى ياكدائنى كى كوائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|              | 195     | محابر کرام کے رزق میں بر کت           |        | 179          | معرت بیسٹ کی پا کدائمنی کی گوائل<br>این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|              |         | تقو کا کا برکت                        |        | 179 <br>     | ام المونين معرت عديجة الكبري كي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|              | 196     | مون کرد<br>تین بروی نعمتیں            | 7      |              | واستان وقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | 197     | 1.                                    |        | ] 181<br>    | سیده عا کشصدیقہ ہے حضورا کر م انگاری کا انگاری کے انگاری کی مارک کا انگاری کا کا انگاری کا انگا |                |
|              | 197     | کهلی بری نفت<br>عند کرد مرحمة         |        | 101          | ى سىدە ما ئىشەمىدىنىدىنى<br>سىدە ما ئىشەمىدىنىدىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|              | 197     | عقل کی لغوی محقیق                     |        | 181          | ام عبدالله سيدوعا كشرصديقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|              | 198     | جنت میں مقتل کے مطابق درجہ<br>۔۔۔۔۔۔۔ |        | 182          | منبورا كرم الله كالمديد المائد مديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II I <b>II</b> |
|              | 198     | حش معاش<br>ميد                        | 11     |              | ے کبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| B            | 199     | عتش معاد                              |        | 182          | سيده عا ئشەمىدىية. كاعلى وتقرى ايس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|              | 200     | دومری بزی فعت                         |        |              | مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|              | 201     | المام مهدى اورسلسله تعشبندي           | il e   | 182          | سيده عائشهمد يقتركا فقديش مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | 201     | طالب علم كالك ايك قدم ك               |        | 183          | حضودا کرم کی کی طرف سے امہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|              |         | اخيات                                 | 1      |              | الموشفين كواعتبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·              |
|              | 201     | الم كافعنيات                          | ;      | 183          | سيده عا نشرمىد يقت كى پاكدامنى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . { }          |
|              | 202     | سيدنا سليمان اورعلم                   | ╢      |              | گواعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| _            | =       |                                       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b></b> -      |

|          |        |                                 |         | 4     |                                   | )<br><u>(</u>  |
|----------|--------|---------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|----------------|
| @        | 10     |                                 |         |       | (0)                               |                |
| Ì        | فخرنبر | منوان                           | نمبرثار | سخفير | عنوان                             | القراق البرغار |
|          | 21:    | عضرت مجد دالف ثاقي اورادب       |         | 202   | أيك بزار رحتيل                    |                |
|          | 21:    | وللإرخ بيضغ كالغنيلت            |         | 202   | علم اورمتقام علميلة               |                |
|          | 21.    | علامهانورشا ومهميري اورادب      |         | 202   | علم اور محبت الني                 |                |
|          | 214    | جا دوگراورا دب                  |         | 203   | عالم کے اگرام کاثمرہ              |                |
|          | 214    | امار يحدول كى كيفيت             |         | 203   | ا معمال                           |                |
| ı        | 215    | ني اكر الله اورادب              |         | 203   | قیامت کےدن علما مکااکرام          |                |
|          | 216    | أيك مجيب واقتعه                 |         | 204   | ني اكرم الله كان دموت             |                |
|          | 216    | اوب حاصل كرنے كا طريقة          |         | 204   | اعلم كامنيوم                      |                |
|          | 217    | اختیت الی کے کہتے ہیں؟          |         | 205   | اعلائے سوء کے پہیٹ کی بد بو       |                |
|          | 217    | امعیت النی                      |         | 205   | فزرے <u>گلے</u> میں موتی          |                |
|          | 218    | مرهم اورمعيت البي               |         | 205   | امام بخاري اورعلم كي تدر          |                |
|          | 219    | انبياء كرام پراسباب كااژ        |         | 206   | چنیکی کے پیول کی تبیر             |                |
|          | 220    | مولانا الباس كاارشاد            |         | 206   | عالم اور جالل ميس فرق             |                |
|          | 220    | مريم پراسباب كااژ               | 1       | 207   | علاءامت كاآ ئينه                  |                |
|          | 221    | النديه لولكالو                  |         | 207   | علمائے سوءاور علمائے حق کا کروار  |                |
| ł        | 223    | د ونمبر مجنول                   |         | 207   | ممرابی کے رائے                    |                |
|          | 223    | خثيت الى لقائ الى كاستعفارب     |         | 208   | عغم اورا تبياءعليدالسلام          |                |
|          | 224    | سلغ صالحين جل خثيت الجى         |         | 209   | بحوين علوم ميس حضرت خعثري         |                |
|          | 224    | مولا ناحسين على اورخشيت اللي    |         |       | افنيلت                            |                |
|          | 225    | آ فرت کا جھیز                   |         | 210   | دوپوژموں میں محبت البی            |                |
|          | 226    | سيدناصديق أكبرهي خشيت الحي      |         | 216   | ادنواعلم شرعوام الناس كوداهل كرنا |                |
|          | 226    | حعرت ومرهم فشيت الجي            |         | 211   | تيسرى يوى فعت                     |                |
|          | 227    | مولانا احمظ لاجوري من خشيت البي |         | 211   | حضرت اقدس تعانوي كاارشاد          |                |
| <b>5</b> |        |                                 |         | !<br> |                                   | <u> </u>       |
|          |        |                                 |         |       |                                   | ·              |

|      |        |                             |        | ٠               |                                  |         | -   |
|------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|---------|-----|
| @\/@ |        |                             |        | _ <del></del> _ |                                  |         | 217 |
| I    | منحكير | عنوان                       | تبرثار | مغنبر           | عنوال                            | أتبرثار |     |
|      | 241    | مگر چھے آنسو                |        | 228             | ايك محدث مين خشيت الي            |         | į   |
|      | 241    | انسان کی فقدر               |        | 228             | الحذ وآلكريه                     |         | įž  |
|      | 242    | ایک عجیب داقعه              |        | 229             | قرآن کے آئینہ میں ہاری نضور      |         |     |
| ı    | 244    | غلطنجي كانتصان              |        | 230             | چڻائيوں کي عزت                   |         |     |
| ı    | 277    |                             |        | 230             | سلف معالمين كي الله تعالى برتوكل | }       | :   |
| ı    | 245    | يها وان كون ہے؟             |        | 230             | علم كأ تقاضا                     |         |     |
| ı    | 245    | یا نجھ کورت کون ہے؟         |        | 231             | الله کے بندول کی حلاش            |         |     |
|      | 245    | غریب کون ہے؟                | .      | 233             | حقوق العباد                      | 8       |     |
|      | 246    | زبان کی ہے احتیاطی          |        | 233             | اعتدال کی راہ                    |         | i.  |
| ı    | 246    | موت کے بعدانسان کے بانچ جھے |        | 233             | دونتم کے حقوق                    |         |     |
|      | 247    | حبدكاوبال                   |        | 234             | وه مریض میه بھی مریض             |         |     |
|      |        |                             | li     | 234             | روزمحشرالله تعالى كااعلان        |         |     |
| ı    | 247    | نیبت کا دبال<br>د           |        | 234             | نی اسرائیل کو تنبیه              |         |     |
|      | 247    | خيرخوابى ايك پهنديده مفت    |        | 235             | ووانسالون كالختلاف               |         |     |
| ı    | 248    | مسلمانوں کے تین حقوق        |        | 235             | سيندب كينه كالمطلب               |         |     |
| I    | 249    | ول جلانے کی ہاتیں           |        | 236             | أيك عاشق رسول المنطقة كاواقعه    |         |     |
|      | 250    | اب پچھتائے کیا ہوت          | }      | 237             | شكرىيادا كرنے كى ايميت           |         |     |
|      | 251    | دنیا کی شرمندگی آسان ہے     |        | 237             | خسرچنے کی فضیات<br>م             |         |     |
|      |        | تيسراحق                     |        | 238             | اهتل کا زکو <del>ه</del>         | [       |     |
|      | 251    | خيرخوابي كافائده            |        | 238             | انسانوں کی دوشمیں                |         |     |
|      | 255    | الشدوالون سے بیار کامعاملہ  |        | 240             | كيينية دى كى مثال                |         |     |
|      | 255    | ديل                         |        | 240             | میاں سے بیوی کے فکوے             |         |     |

|         |            |                                                   | ۰,   |               |                                           | <b>?</b>              |     |
|---------|------------|---------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 211     |            |                                                   | _    |               | 0                                         |                       | _   |
| €()     | ©<br>مۇنبر | موان                                              | رعار | -<br>مؤثر الر | منوان                                     | <br>ارما              | OVE |
|         | 266        | ]<br>                                             |      | ╣┝┈           | <u> </u>                                  | نبر <b>شار</b> [<br>ا |     |
|         | 200        | 1)                                                |      | 253           | عبت بي من المادون                         |                       |     |
|         | 1267       | اخلاص کی برکت<br>حضرت عمر کے علم عمل اورا خلاص کی |      | 254           |                                           |                       |     |
|         | 20/        | 11 ' ' 1                                          |      | 254           | دل کی پیکار                               |                       |     |
|         |            | برکت                                              |      | 255           | الني سيرت كوخوله مورت بتاييخ              |                       |     |
|         | 267        | ا ہوار تیم<br>س                                   |      | 257           | علم عمل اوراخلاص                          | 9                     |     |
|         | 267        | از مِن رِجِهم                                     |      | 257           | عزت لمنے كدوذ رائع                        |                       |     |
|         | 268        | آ آگ پرتھم                                        |      | 258           | علم كي فضيلت ال ي                         | <u> </u>              |     |
|         | 268        | إ بانى رئيتكم                                     |      | 259           | الى بىشاقى ا                              |                       |     |
|         | 268        | بيت المقدس كيد فتح موا                            |      | 260           | علم ادر جهالت كانقابل قرآن ك              |                       |     |
|         | 268        | حِراحْ علم جلا وَ                                 |      |               | روشن میں                                  |                       |     |
|         | 270        | می اکرم ایک کی بهترین دعا                         |      | 261           | علم کی فضیلت قرآن مجیدے                   |                       | ł   |
|         | 171        | الحد أثكريه                                       |      | 261           | حضرت آ دم کی مثال                         |                       |     |
|         | 272        | استنا ہوں کی معافی تمس طرح ماتھیں                 |      | 262           | حضرت داؤ د کی مثال                        |                       | ı   |
| ſ       | 274        | ا بني ميس كومثا ليجيئة                            |      | 262           | حصرت سليمان كي مثال                       |                       |     |
| ł       | 274        | رب كريم كاوروازه                                  |      | 263           | معرت بوسف کی مثال                         |                       |     |
|         | 275        | الثدكورامني كركيس                                 |      | 263           | حضرت ميني محال                            | Ì                     | ſ   |
|         | 275        | ایک اعرابی کی عجیب وعا                            |      | 264           | مرت خطری مثال                             | Ì                     | ł   |
| R       | 277        | الصاشح ولهذير                                     | 10   | 264           | ا حضرت مشرق مهان<br>الحضورا كرميك كي مثال | -                     |     |
|         | 277        | انسانی زندگی میں تین دنوں کی اہمیت                |      | 1 1           | ¹ <b>[</b> ]                              |                       |     |
|         | 278        | سب سے برداد حوکہ                                  |      | 264           | اعتلندانسان<br>اشار تد                    |                       |     |
|         | 279        | مواسم عمر                                         |      | 264           | انمول ہاتیں<br>علی س                      | ĺį                    | į   |
|         | 279        | كاميابانسان                                       |      | 265           | ا عمل کی ضرورت<br>ار در در ک              |                       |     |
| <u></u> |            |                                                   |      | 266           | اخلاص کی ضرورت                            |                       |     |

| _/    |                                  |          | ارد   |                                      |                   |
|-------|----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 91/9  |                                  |          |       |                                      |                   |
| سؤنبر | منوان                            | أنبرثار  | مختبر | متوان                                | أنبريثار          |
| 288   | يانج ال نكت                      |          | 279   | جنت دوقدم                            |                   |
| 288   | میمنا کلته                       |          | 280   | برے لوگوں کی نشانی                   |                   |
| 289   | عانيت كامطلب                     |          | 280   | محبت بوتوالي                         |                   |
| 289   | روزه اور ہاملنی ترتی             | 11       | .     | 1                                    |                   |
| 290   | انبیاء کرام اورتغلی روز _        |          | 281   | سب برامخص                            |                   |
| 290   | حعرت آدم اورایام بیش کے دوزے     |          | 281   | ا تن بخت وعميدين                     |                   |
| 291   | حضرت ابود مانبرگی احتیاط         |          | 282   | تبجد کی نماز ہے محرو <b>ی</b> کی وجہ |                   |
| 291   | خیرخوابی کی ایمیت<br>م           | 11       | 1 282 | ا بِي أَثْرَ يَجِيِّ                 | II I <b>II</b>    |
| 292   | جَرخها عَلَى أيك عمدومثال        | П        |       | · -7                                 | 11   \blacksquare |
| 292   | امحاب كبف كاكماجنت يس            |          | 283   | ذ کرالی کی اہمیت                     |                   |
| 293   | مبت البي من ايك احتياط           | <u> </u> | 283   | ایک علمی نکته                        |                   |
| 293   | حغرت إبرابيم كامحبت البي مس مقام |          | 283   | بسم الثدالرحمن الرحيم كيمعارف        |                   |
| 293   | معنرت يعقوب كامحبت البي بش مقام  |          |       | ' ·                                  |                   |
| 294   | ایک اصولی بات                    | <b> </b> | 284   | انساستر کا پرده<br>د .               |                   |
| 294   | حضرت موئ ادرد يداراللي           |          | 284   | جبتم سے بیخنے کا مطلب                |                   |
| 295   | ايك علمى تكته                    |          | 284   | محنا ہوں کا کفارہ                    |                   |
| 296   | 11                               | II       | 284   | تین قسول کے گنا ہوں سے نجات          |                   |
| 296   | مجنوں کے جذبات                   |          | 285   |                                      | 11                |
| 297   | پندوں کے اعرار معرفت کے موتی     | :        |       |                                      |                   |
| 298   |                                  | 11       | 285   | 1                                    | li 1 🔳            |
| 298   | 11                               | 11       | 286   | كمدلله كيخ يرانعامات                 | J <sup>‡</sup>    |
| 299   |                                  | II .     | 286   | كلمه فيبهش جيولكات                   | ,                 |
| 300   |                                  | . [ ]    | 287   | بېلانكت.                             |                   |
| 301   | ر كتول دالانام                   |          | -   } | 11                                   | il   <b>i</b>     |
| 302   | الف اور با كمعارف                | 1        | 287   |                                      |                   |
|       | 44444                            |          | 287   | ]]                                   |                   |
|       | MMM                              |          | 288   | بوقعا كلته                           |                   |
|       |                                  |          |       |                                      |                   |



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله اصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نوازا ہے جن کی مثال دیگر نداہب میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام ﷺ مصداق جیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، میں ہرسپاہی اصحابسی کے النہوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے احت دیت میں کی بشارت عظمی سے جمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوشتی ہے۔ بعدازاں ایسی ایسی روحانی شخصیات صفح ہستی بررونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پرائے قدموں کے نشانات جچوز گئیں۔

عہد عاضر کی ایک نابغہ عصر شخصیت شہسوار میدان طریقت ، غواص دریائے حقیقت ، بنیج اسرار ، مرقع انوار ، زاہد زمانہ ، عابد یگانہ ، خاصہ خاصان نقشبند ، دامت برکاتہم العالی مادامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک الی پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے اس میں قوس قزح کی ماند رنگ سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں الی تا فیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ تا ہے دل میں بیہ جذبہ پیدا ہوا کہ ال خطبات کو ترین کے دل میں بیہ جذبہ پیدا ہوا کہ ال خطبات کو ترین کے کہ بہت مغید تا بت

ہوں گے۔ چنانچہ عا جزنے تمام خطبات صفحہ وقرطاس پردقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے پیش کئے۔الحمد لللہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گونال گول مصروفیات کے باوجود نہ صرف ان کی تصحیح فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تزکین کو پند بھی فرمایا۔ بیانہی کی دعا کمیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں بیہ کتاب مرتب ہوئی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شار فوا کد وثمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر نتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور دل میں بیشدیدخوا ہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کر دواحوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں۔ یہ خطبات یقینا قار کین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔ (انشاءاللہ)

اللّٰدرب العزت مسکے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ س کوشش کوشرف قبولیت عطا فرما کر بندہ کوبھی ایپنے جا ہے والوں میں شارفر مالیں ۔ آمین ثم آمین

> فقیر محمد حنیف عفی عنه ایم ا ہے ۔ بی ایڈ موضع ہاغ ، جھنگ

# شكرالهي

المحمد الله و كفى و سلام على عباده الدين اضطفى امّا بغدا فَاعُوذُ بِاللّهِ مِن الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَئِنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَديْدٌ. وَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ اخَرَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعُمَة اللّهِ لا تُحصُوها . إِنَّ اللّهُ تَعَالَى فِي مقامِ احر لَقَدُ كَان اللّهُ تَعَالَى فِي مقامِ احر لَقَدُ كَان لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ. جَنَّيْنِ عَن يَمِيْنِ وَ شَمَالٍ . كُلُوا مِن رِزُقِ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ . جَنَّيْنِ عَن يَمِيْنِ وَ شَمَالٍ . كُلُوا مِن رِزُقِ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ . جَنَّيْنِ عَن يَمِيْنِ وَ شَمَالٍ . كُلُوا مِن رِزُقِ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ . جَنَّيْنِ عَن يَمِيْنِ وَ شَمَالٍ . كُلُوا مِن رِزُقِ لِسَبَا فِي مَشَكَنِهُمُ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنةً مُطْمَنتَةٍ يَّا تِيُها وَرُبّ عَفُورٌ . و قال اللّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ اخرَ وَ صرب اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانْتُ امِنةً مُطْمَنتَةٍ يَّا تِيُها وَرُقَهَا رَغَدًا مِن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِانَعُمِ اللّهُ فَآذَاقِها اللّهُ لِبَاسَ وَيُعَمَّ وَ الْحَمُ وَ اللّهُ فَآذَاقِها اللّهُ لِبَاسَ اللّهُ مَثَالًا مَنْ كُلُ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِانْعُمِ اللّهُ فَآذَاقِها اللّهُ لِبَاسَ اللّهُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلّةِ رِبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُلِلّةِ رِبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُللّةِ رِبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُللّةِ رِبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُللّةِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُللّةِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ ٥ الْمُوسِلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلّةِ وَلِي الْعَلْمِيْنَ ٥ الْحَمُدُلِلَةُ وَالْمَاسِلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلّةِ وَلِي الْمُوسِلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِيْنَ وَ الْمُؤْمِنُ وَ سَلْمٌ عَلَى الْمُرُسُلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلّةِ وَلِي الْعَلْمِيْنَ ٥ الْمُرْسِلِيْنَ وَ الْحَمْدُلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلِيْنَ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُ ا

تخلیق الہی کا شاہ کار:

انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہ کار ہے۔ رب کریم کی ہم پر کتنی مبر بانی ہے کہ اس پر ور دگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ کو کی جانور بنا دیتا تو اس کوا غتیار تھا۔ بالفرض اگر وہ بندر پیدا کر دیتا تو کسی نے ناک میں تکیل ڈالی ہوتی اور ہم گلیوں کے اندر ناچتے بھر نے ، وہ گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتا تو کسی نے وار بھراس تو کسی نے بیٹے پہر نے ، وہ گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتا تو کسی نے بیٹے پہر نے ہوئے اور بھراس

کے باوجود بھی زبان ہے شکوہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی ۔ الحمد لللہ پرور دگار عالم نے ہمیں انسان بنایا ،ہم نے اس کے لیے کوئی درخواست تو نہ دی تھی۔

# ایمان کی د ولت .....ایک نعمت عظمی :

د وسراا حسان بیہ ہوا کہ رب العزت نے جمیں نبی علیہ السلام کی امت میں ایمان کے ساتھ بیدا کیا۔ بیاللّٰدرب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کاشکر بھی اوا نہیں کر سکتے ۔ دنیا میں و ہمجھی لوگ ہیں جواس امت میں پیدا ہوئے مگر ان کو کفر کا ماحول ملاءان کے ماں باپ نے انہیں یہود ونصاری اور کا فرینا دیا ،ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے ماں باپ کے گھرپیدا کیا کہ جب ہم چھوٹے تھےاور والدہ دو دھ کا فیڈرلگاتی تھی تو بسم اللہ پڑھا کرتی تھی ، وہ ہمیں سلاتی تھی تو لا اللہ الا اللہ کے ترانے سنایا کرتی تھی، وہ پنگھوڑ اہلاتی تھی تو حسب ریسی جل الله کے گیت سنایا کرتی تھی۔ ابھی ہم چھوٹے اور ناسمجھ تھے کہ وہ ہم ہے التداللّٰہ کے لفظ کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ ابھی ہم چھوٹے تھے کہ اس ماں اور اس باپ نے ہمارے ایک کان میں اذ ان دلوا کی اور دوسرے کان میں اقامت ، اس جھوٹی عمر میں جب ہمیں سمجھ بھی نہ تھی ، جب ہم اینے مالک و خالق کو پہچانتے بھی نہ تھے ان ماں باپ کی برکت سے ہمارے کا نوں میں اس وقت اینے پرور دگار کا نام پہنچا۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جب ہم طنے پھرنے کے قابل ہوئے ابھی بحیین تھا، دوست دسمن کی تمینر نتھی ،نفع نقصان کا انداز ہ نہتھا ، ہمارے والد ہماری انگلی بکڑ کرمسجد کی طرف کے کہ جاتے ہتھے۔ یہ اللہ رب العزت کی متنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو آج مسلمان بن آلہ بیٹے میں معلوم نہیں کہ کتنے او گول کی منت کا اس میں بخل ہے ،کتنی اللہ رب العنت كى حمتين بهم يربر بين كه آخ الله ، ب العزت نه اليان كى دولت سے مالا

مال فرمایا۔ جسمانی نعمتیں تو بے ثار ہیں۔ پروردگار عالم نے جمیں سیحے سلامت جسم کے ساتھ پیدا کر دیا ، وہ پروردگارا گر چاہتا تو ہمیں کسی عذر کے ساتھ پیدا کرسکتا تھا ،کسی مرض کے ساتھ پیدا کرسکتا تھا ،ہمیں جو سیحے سلامت جسم نصیب ہوا یہ پروردگار کی ہم پر کمتنی بڑی مہر بانی ہے۔

### احساس شكر:

ایک صاحب نے ظہر کی نماز پڑھی ، تنگدتی اتی تھی کہ جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ گرمی کا موسم تھا گرم زمین پر نظے پاؤں چلتے ہوئے یہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹے گئے تو دل میں خیال آیا، پروردگار! میں تو آپ کے سامنے بحدہ ریز ہوتا ہوں ، نمازیں پڑھتا ہوں ، مسجد کی طرف آتا ہوں ، مجھے تو آپ نے جوتا بھی عطانہ کیا۔ ابھی یہ بات سوج ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک لنگڑے آدمی کو آتے دیکھا ، وہ بیسا کھیوں کے بلی چل کی رہا تھا کہ سامنے سے ایک لنگڑے آدمی کو آتے دیکھا ، وہ بیسا کھیوں کے بلی چل جی کے آرہا تھا۔ فورا دل پر چوٹ گئی کہا وہو! میں تو جوتے کے نہ ہونے کا شکوہ کرتارہا ، یہ بھی تو انسان ہے جسے پروردگار نے ٹائیس بھی عطانہ کیس ، یہ کلڑیوں کے سہارے چلتا ہوا آرہا ہے۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کودیکھا تو دل میں شکر کی کیفیت بیدا ہوئی۔

### ا یک بهت بروی ابتلاء:

ایک اصول یا در تھیں کہ دین کے معاملہ میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ عمل کا شوق اور زیادہ ہو۔ آج معاملہ الث ہے ،ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، گھر میں آپ ہوی سے کہیں کہ نماز پڑھو۔وہ کھے گی کہ تمہاری بہن کونسی نماز پڑھتی ہے؟ وہ کہے گی کہ فلاں کی بخشش ہوگئی تو بس میری بھی ہوجائے بہن کونسی نماز پڑھتی ہے؟ وہ کہے گی کہ فلاں کی بخشش ہوگئی تو بس میری بھی ہوجائے گی ۔ و نیا کی با تیں کروتو اس کو پتہ ہوگا کہ گی۔ اپنے سے نیچے والوں کی مثالیں دے گی۔ و نیا کی با تیں کروتو اس کو پتہ ہوگا کہ

میرا گھر اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے گرفورا کیے گی فلاں کے گھر میں جوڈیز ائن دیکھا تھا وہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے۔ تو آج بدشمتی ہے دنیا کے معالمے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی حرص اور طمع بڑھ جاتا ہے اور دین کے معالمے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے دین معاملات میں سستی پیدا ہوتی ہے اور رہے بہت بڑی ابتلاء ہے۔

### پلکوں کی نعمت :

دیکھیں یہ ہماری آئکھوں کے اوپر پلکیں ہیں۔ یہ جسم کا کتنا جھوٹا سا حصہ ہیں۔ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آئکھوں کی بلکیں کسی وجہ ہے کٹ گئیں ، آئکھیں محفوظ رہیں مگروہ آئکھ ہی کیا جس کے اوپر کوئی پر دہ نہ رہے۔ جب پچھ وقت کے بعد اس پرگرداورمٹی پڑ جاتی تو اے دھندلانظر آنے لگتا۔اب ان کو دھونی پڑتی۔ چند دن تو گزر ہے لیکن بار بارآ تکھ دھونے ہے اب پانی نے بھی اثر کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ کیفیت ہوئی کہ دومہینوں کے بعد وہ اپنے چہرے پریانی لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ یوں محسوں ہوتا جیسے زخم بن گیا ہوا وراس کے او پر کوئی تیز اب ڈ الا جار ہا ہے۔ ڈ اکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ بس اسے دھونا پڑے گا۔ ہوا کے اندرمٹی کے چھوٹے جھوٹے اتنے ذرات ہوتے ہیں کہ میں نظر تونہیں آتے مگر موجود ہوتے ہیں۔ آپ محمرکے فرنیچرکودیکھیں اس پرمٹی کی ایک پتلی سی تہدا پ کونظرا ئے گی ،کوئی شیشہ ہو اس کے اویر تہدنظر آئے گی ، وہ اصل میں ہوا کے اندر سے مٹی کے ذرات وہاں جا کر گرتے ہیں اورمٹی کی تہہ بن جاتی ہے۔ای طرح مٹی کی تہدان کی آئکھ پر بھی بنتی اور ان کوآ کھ دھونی پڑتی ۔ جب بار بار دھوتے تو پانی کے بار بار لکنے ہے جسم کا وہ حصہ ا سے ہوگیا جیسے کوئی مکنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا پانچ جھے تھنے اپنے ہاتھ پانی میں ڈال کرد کھے لیجے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کیے ہوجاتی ہیں،ان کے چہرے

گی یہ صالت ہوگئی۔ بالآخر ڈاکٹر سے جاکر پوچھا،وہ کہنے لگا، ہمارے بس میں پچھے

نہیں۔ پھرایک ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا کہ حقیقت میں انسان کی آٹھوں کا پردہ وائپر کی

مانند ہوتا ہے۔ اس کے اندراللہ تعالی نے ایک آٹو مینک سٹم بنایا ہے جہاں سے پانی

آتا ہے اور وقفے وقفے سے یہ پردہ وائپر کی طرح چلنا رہتا ہے اور آٹکھ کے ڈھلے کو
صاف رکھتا ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ رب کریم! یہ پلک کا جھپکنا ایک چھوٹا ساممل

ہے گرحقیقت میں یکنی بری نعمت ہے۔ اس کے نہونے کی وجہ سے انسان کے لئے

اپنی آٹکے کو صاف رکھنا مشکل ہوگیا۔ تو جب اتن چھوٹی سی چیز بھی اتنی بری نعمت ہے تو جب اتنی چھوٹی سی چیز بی کتنی بری نعمت ہو تی جب تو جب اتنی چھوٹی سی چیز بی کتنی بری نعمت ہو تی جب تو جب اتنی چھوٹی سی چیز بی کتنی بری نعمت ہو تی ہے۔ اس کے نہ ہو تی ہی بی بی کا بھی بری نعمت ہو تی ہے۔ اس کے نہ ہو تی ہی بری نعمت ہو تی ہے۔ اس کے نہ ہو تی ہی بری نعمت ہو تی ہی بری بی بی بری نعمت ہو تی ہی ہی بری بی بی بی بی بی بی ہوں گی۔

### بيكثيريا يحفاظت:

بیشر یا ایک جھوٹا سا جرتو مہوتا ہے۔ ہوا کے اندرار بوں کھر بوں کی تعداد میں بیشر یا ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن بھی کوئی بیکٹیر یا ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر جاکر فعال بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بیار ہوجاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی افعیک سے بخار ہوگیا۔ اتنا بڑا چھ فٹ کا انسان چار پائی کے اور پڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بیکٹیر یانے اس پڑمل کر کے اس کو بیمار کر دیا ہوتا ہے۔ اب وہ پروردگار جوار بوں کھر بول بیکٹیر یا ہے روز انہ ہمیں بچاد بتا ہے بیاس یروردگار کی گئی بڑی نعمت ہے۔

#### وائرس ہے حفاظت:

بیکو یا کی بات تو کیا کرنی آج کل تو وائرش کی تحقیق ہو پھی ہے۔ یہ بیکو یا سے

بھی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے۔ بیکٹر یا کو دیکھنے کے لئے آپ کو عام مائیکروسکوپ کی خرورت پڑتی ہے لیکن وائرس کو دیکھنے کے لئے مائیکروسکوپ کی بجائے الیکڑان مائیکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر وائرس نظر آتا ہے اور بیوائرس ہے بھی ایسا جیب تماشا کہ اگر اس کاعمل شروع ہوجائے تو آج کے انسان کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کو وائرس کی وجہ سے فلو ہوگیا، اب چند دنوں علاج بھی نہیں ہوجائے گا۔ چھوف کا آتا ہزا انسان مگر وائرس نے اس کو چار پائی پہ میں خود بخو دٹھیک ہوجائے گا۔ چھوف کا آتا ہزا انسان مگر وائرس نے اس کو چار پائی پہ لٹا دیا۔ اگر ایک آ دمی کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو وان چیز وں سے اس کی حفاظت فرمائی ہوگی۔ تو ان چیز وں برخور کرنے سے ہمارے ول میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا۔ ہم اس کی نعمتوں کا شکر اداکر ہیں گے۔

# شکو ہے ہی شکو ہے:

آن اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ اقتصادی اور معاشی مسائل کی وجہ ہے ہرمرہ
اور ہر عورت کی زبان سے شکوے سننے میں آتے ہیں۔ کسی کو اولا دکا شکوہ ، کسی کو مال کا شکوہ ، کسی کو کارہ بار کا شکوہ ، الا ما شاء اللہ ۔ کوئی بندہ سینکڑ وں میں نظر آتا ہوگا کہ جو کہے کہ اللہ نے میں مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں۔ ہرایک کہ گا کہ میں بڑا پریشان ہوں باتی ساری دنیا تھی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر وہ جس کو بیسی سجھتا بڑا پریشان ہوں باتی ساری دنیا تھی ڈائر اور ہی ہے۔ اگر وہ جس کو بیسی سجھتا ہوا ہے اس کے تم لے کر اس کو دے دیئے جائیں تو یہ پہلے ہے بھی زیادہ پریشان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے ہمیں جا ہے کہ ہم اس کا شکرادا کریں۔

### ( عبادِنْدِ )(@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X

### حالات کی زنجیریں:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ بندے ایے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانے ہیں کہ اللہ رہ کے میں نے ضرورت سے زیادہ رزق دے ویا تو یہ بجب میں مبتلا ہوجائے گا، یہ تکبر کے بول بولے گا اور ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو ہیں ہے گا، اس لئے رب کریم انہیں تنگدتی کے حال میں رکھتے ہیں کہ میر ایہ بندہ مجھے مشکل کے حال میں پکار تارہ کا آس کا ایمان سلامت رہ گا۔ پچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ حال میں پکار تارہ کا آس کا ایمان سلامت رہ گا تو نمازی بھی پڑھتے رہیں گے، کاروبار آران کو ضرورت کے بھذر رزق ملتارہ کے گا تو نمازی بھی پڑھتے رہیں گے، کاروبار ہمی چلتی رہیں گی اور اگر ذیب کاروبار پہز د پڑی یا ذراکوئی اور واقعہ چیش آیا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جا نمیں گے۔ رب کریم چونکہ مہربان ہیں اس لئے بندے کی ضرورت کے مطابق ویتے رہیے ہیں تا کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا رہے ، یوں حالات کی زنجیروں میں جگڑ کر ابلہ تعالی اسے اپنے در پر سامنے جھکا رہے ، یوں حالات کی زنجیروں میں جگڑ کر ابلہ تعالی اسے اپنے در پر

# رز ق کی تقسیم:

رب کریم نے رزق کوتھ کیا ہوا ہے۔ فرمایان کون ہے جو پروردگار کی تقسیم پر نے انسانوں کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ اب کون ہے جو پروردگار کی تقسیم پر راضی ہو۔ تقدیر پرراضی رہنے والے لوگ تھوڑ نے نظر آتے ہیں۔ ہم بندے کوشکوہ ہے۔ ارے!اگرایک باپ دو بیٹوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر دی تو دہ تو قع کرتا ہے۔ ارے ااگرایک باپ دو بیٹوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر دی تو دہ تو قع کرتا ہے۔ کیا ہم اپ ہونے کے ناطے یہ بچے میری تقسیم جسے بھی ہاں کو قبول کریں گے۔ کیا ہم اپ نی تقسیم پرراضی نہیں ہو

پاتے ہمیں چاہئے کہ پروردگارنے جس حال میں رکھا ہم ای حال پرراضی ہو جا ئیں۔ احساس شکر پبیرا کرنے کا طریقتہ:

کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہزاروں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ تھوڑا ساا پنے حالات پیغور کریں آپ کوئتی چیزیں ایس ملتی چلی جا گئی ہے کہ ایس کے اندر کھی جا کھیں گئی ہا ہے کا دل گوا ہی دے گا کہ رب کریم نے کتنوں سے ہمیں اس حال میں بہتر رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر پھر شکر کی کیفیت کو پیدا کردیتی ہیں۔

# نعتوں میں اضا فہاور کمی کے اصول وضوابط:

الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کئیٹ مشکو ٹنم لاَذِیدُدنگئم اگرتم شکرادا کرو گوتو ہم اپنی نعمتوں کوتم پراور زیادہ کر دیں گے۔ تو ہم جتنا الله رب العزت کاشکرادا کریں گاتنا ہی رب کریم کی نعمیں اور زیادہ ہوں گی۔ اور آگے فرمایا و کسنی کفیز نُسم اِنَّ عَذَابِی کَشَدِیدُ ۔ اور اگرتم کفران نعمت کرو گے تویا در کھو کہ پھر میری پکڑ بھی پڑی سخت ہے۔

# لسانی اورجسمانی شکر:

ابشکراداکرنے کے دوطریقے ہیں ایک تو انسان اپنی زبان سے الحمد للہ کے، سیجان اللہ کجے، بیجی اللہ رب العزت کاشکر اداکر رہا ہے اور ایک اپنے جسم سے پروردگار کے حکموں کی پابندی کرے، گویا بیجی اللہ رب العزت کاشکر اداکر رہا ہے۔ اسانی شکر بھی اداکر ہے اور اپنے جسم سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہے وہ یہ کویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہے تو بیگویا اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر نے والا بندہ ہے۔ اگر اس میں کمی کوتا ہی ہوگئی تو بھر

الله تعالیٰ بعض اوقات اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں اس پرغور کرنے کی منرورت ہے

### د وطرح کی نعمتیں:

حضرت اقدس تعانویؒ فرماتے ہیں کہ تعتیں دوطرح کی ہوتی ہیں ایک وجودی دوسری عدمی۔اللہ رب العزت نے وجودی ہمیں عطا کیں جوآج ہمارے پاس موجود ہیں۔اور عدمی نعتیں وہ ہیں جوہمیں آخرت میں ملیں گا۔

### آ تکھوں کی نعمت:

غور کیجے ہمارے پاس اللہ تعالی کی تنی تعتیں ہیں۔ اور تو اور آ کھوں کو ذراد کھے ہیں۔

ہرب کر یم کی تعنی بردی تعت ہیں۔ اگراس کی اہمیت اور قدر وقیمت کو معلوم کرنا ہے تو اس اندھے سے جا کر پوچھے جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ، وہ اپنی مال کو بھی پوری زندگی نہیں و کھے سکتا ، اپنی باپ کے چیرے کو بھی نہیں و کھے سکتا ، میر سے دوستو!

اس کے ول میں کتنی حسرت ہوگی کہ کاش! مجھے ایک لیجے کے لئے نگاہ ال جاتی تا کہ میں اپنی مال کو دیکھتا ، اپنی باپ کو دیکھتا ، قر آن کو دیکھتا ، میں اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتا ، اور ان فعتوں سے اپنی آ تھوں کو خشا کہ بنیا تا گھراس کے پاس بیفست نہیں کو دیکھتا ، اور ان فعتوں سے اپنی آ تھوں کو خشا کہ اندھی ابوتا ہے اس کے لئے تو دن میں ہے میرے دوستو! ہمارے لئے تو رات میں اندھیر ابوتا ہے اس کے لئے تو دن میں ہمی اندھیر ابوا کرتا ہے ۔ ذر اغور تو کیا کریں اس کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی ۔ ٹھوکریں کھا تا پھرتا ہے ، بھی ادھر گرا کسی نے چا ہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر آ گے گڑ ا ادر الندرب العزت کی کتنی بری رحمت ہے کہ رب کر یم نے ہمیں صحیح سالم و کیمنے والی آ تکھیں عطا کی کتنی بری رحمت ہے کہ رب کر یم نے ہمیں صحیح سالم و کیمنے والی آ تکھیں عطا

فرمائیں۔غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی ہوی رحمتیں ہیں۔ قوت گوی**ائی کی قدر**:

سوچے کے دب کریم نے ہمیں قوت گویا کی عطافر مائی۔اباس کی قدرہ قیمت کا اندازہ گو نگے ہے ہو چھے کہ جوا ہے دل کی کیفیات اور جذبات کو کسی کے سامنے بیان ہمیں کو سکتا۔ ہمیں تو کسی ہے محبت ہوتو معلوم نہیں کیے کیے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ ہم ابنا کہ عااس کے سامنے بیان کر دہ ہوتے ہیں۔ بھی بچوں کے سامنے محبت کا اظہار، کسی بوی کے سامنے محبت کا اظہار، بھی ماں باپ کے سامنے محبت کا اظہار، بھی پیراستاد کے سامنے محبت کا اظہار ہم تو دل کے جذبات کو الفاظ کا روپ بہنا دیے ہیں۔ لیکن جو آ دمی گونگاہے وہ اپنے دل کے جذبات کو کسی کے سامنے کھول تو بہیں سکتا، اس کو کسی کے سامنے کھول تو نہیں سکتا، وہ بھلے کسی ہے محبت کرتا ہوا ہے بتانیں سکتا، اس کو کسی کی ذات ہے پیار ہوتو دہ اسے بتانیوں سکتا، اپ کو کسی کی ذات ہے پیار موتو دہ اسے بتانیوں سکتا، اپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جسے جانور خاموش ہوتا ہے اس طرح بیانان بن کے بھی خاموش ہوتا ہے کہ کہ اللہ نے اسے گونگا بیدا کردیا۔

### تو ت ساعت کی قدر:

جن کا نوں ہے ہم سنتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں گر ان کو کا نوں کی ساعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ سنتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں۔ کئی بچے بچپن میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کا نوں میں کو کی نقص ہوتا ہے کا نوں کی ساعت ٹھیک کا منہیں کرتی۔ جس کی وجہ سے ان کا بولنا بھی بند ہوتا ہے چونکہ انہوں نے بھی کوئی الفاظ سے نہیں ہوتے اس

لئے ان کے دہاغ میں الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو بولئے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لئے نہیں بول سکتے کہ ان کے سننے کا نظام خراب ہوتا ہے۔ اب بتا یئے سننے کا نظام خراب ہے مگر بولئے کی نعمت ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے۔ بتا یئے سننے کا نظام خراب ہے مگر بولئے کی نعمت ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جس کا سننا نھیک ہوگیا تو اس کا بولنا خود بخو د ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پروردگار نے ہمیں سننے کی تو فیق نصیب فرمائی ۔ سوچئے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو اللہ اکبر کی صدا ہمارے کا نول میں سنائی دے رہی ہوتی ہے، کھی کوئی قرآن پر صدر باہوتا ہے تو کا نول میں آواز آتی ہے ، کوئی نعت پڑھتا ہے تو کا نول میں آواز آتی ہے ، کوئی نعت پڑھتا ہے تو کا نول میں آواز ہی کا نول کے ساتھ سنتے ہیں۔ کبھی بیوی کی آواز ، کبھی بچوں کی آواز ی ، کبھی سے آواز دی ، کبھی کی نے پکارا ، کبھی استاد سے ہیٹے کردرس لیا۔ بیاللہ رب العزت کی ہم پرکتنی بڑی نعمت ہے۔

# نظام انهضام کی نعمت:

سوچے توسہی میہ جو بچے ہم کھاتے ہیں وہ سب بچھ آرام سے اندر چلے جاتا اور ہضم ہو جانا اللّٰہ رب العزت کی گتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ماضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا ، بچھ کھانی نہیں سکتے۔

کبھی جوس لے لیامزیدوہ کوئی ٹھوس چیز کھانے کے قابل نہ تھی۔اگر کوئی چیز کھالی تق تقوی ہوں کہنے گئی تو ابکائی آتی تھی اور فور آساری چیزیں باہر نکل آتی تھیں، لہذا پریٹان تھی۔وہ کہنے گئی کوئی الیں دعا کردیں یابتاویں کہ میں پڑھائی کرلوں کہ میں پورے دن میں چیاتی تو کھالیا کروں، آتی حسرت ہوہ ہات کردی تھی کہ میں پورے چوہیں تھنے میں ایک چیاتی تو کھالیا کروں، آتی حسرت دو ہات کردی تھی کہ میں پورے بودروگار کی اس نعمت کا چیاتی تو کھالیا کروں۔میرے دل میں یہ بات آئی کہ بندے! تو ذراا پے پرغور کر، تو ہروفت کے کھانے میں کتنی جیاتیاں کھا جاتا ہے اور تھے اپنے پروروگار کی اس نعمت کا ہروفت کے کھانے میں کتنی جیاتیاں کھا جاتا ہے اور تھے اپنے ہروروگار کی اس نعمت کا اس میں ہوتا اور اس کا آرام ہے جسم احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ ہم کھالیتے ہیں اس کا ہضم ہوتا اور اس کا آرام سے جسم اس نعمت کا شکر بھی ادائیں کر سکتے اگروہ چیز جسم کے اندر ہی رک جاتی اور باہر نہیں تو ہمیں ڈاکٹروں اور انہیں کر سکتے اگروہ چیز جسم کے اندر ہی رک جاتی اور باہر نہیں تو ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا۔ کیے مشکل وقت گزرتا، پیٹ پھٹنے کو آتا، نجاست جمع ہو جاتی اورا ہے وقت پر نہ نگاتی۔

# سانس کی نعمت:

ہم چوہیں گھنٹوں میں کتنے ہزار مرتبہ سانس لیا کرتے ہیں، اس سانس کا آنا اور جانا اللہ رب العزت کی کتنی ہوی رحت ہے۔ بھی دمہ کے مریض کو دیکھا کریں کہ جب سانس اکھڑتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی جیسے جان نکل رہی ہو، آ دھا سانس بہراور آ دھا اندر ہوتا ہے۔ حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، چہرے کارنگ بدل جاتا ہے اور موت وحیات کی عجیب کھکش میں ہوتا ہے۔ تو ہم اگر خور کرتے چلے جا کیں تو رب کریم کی کتنی ہی نعتیں ہمارے او پر کھلتی چلی جا کیں گے۔ رب کریم نے ہم پر ہوا کرم کی ہوتا ہے گیا ہمیں ایسا جسم عطا کیا کہ جوصحت مند جسم ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کتنے آرام سے گزار رہے ہوتے ہیں۔

#### مكان كى نعمت:

یہ تو وجودی نعتیں تھیں اب ذرا باہر کی نعتوں پرغور کریں۔ میرے دوستو! رب
کریم نے ہمیں مکان عطا کیا، یہ ہمارے او پر اللہ تعالیٰ کی گئی ہزی نعت ہے۔ ذرا ان
لوگوں سے پوچھے جوسڑکوں کے فٹ پاتھ پراپی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے بھی تو
دل کی تمنا کی ہوا کرتی ہیں ان کے دل کے اندر بھی پچھ حسر تیں ہوتی ہیں۔ ان کا بھی
جی چاہتا ہوگا کہ کاش! کوئی ہمارے لئے بھی سرچھپانے کی جگہ ہوتی، وہ تو خیے لگا کر
زندگی گزاررہے ہوتے ہیں۔ ذرائی ہوا چلتی ہے تو ان کے خیے گرنے ہیں اور
جب بارش ہوتی ہے تو ان کے نیچ جل تھل ہو جاتا ہے۔ دیمبر اور جنوری کی خت
سردیاں وہ انہی خیموں میں گزارتے ہیں جب کہ رب کریم ہمیں عزتوں کے ساتھ گھر
میں رہنے کی تو فیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں
اس نے گھروں کے اندرر ہنے کی تو فیق نصیب فرمائی ، ہمارے او پر نیلی حجست کے
ساتھ ایک گھر کی حجیت بھی عطا فرمادی۔

# میشی میشی تنبید:

( دور ان بیان جب لوگ اشخے گے تو حضرت کی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا) آپ حضرات اطمینان ہے بیٹھئے، بیعا جزا پنامضمون اس وقت اٹھائے گا جب صرف طلب والے باتی رہ جائیں گے۔ جومصروف لوگ ہیں وہ جارہ بیں اور جو باتی ہو ہ جائیں اور جی بی ہیں وہ بھی چلے جائیں اور چیچے دیوانے رہ جائیں، پیچھے مجنوں رہ جائیں، پیچھے کوئی طلب والے رہ جائیں ۔ جو پچھ دامن پھیلا کر بیٹھیں گے تو رب کریم پھران کی ضرورت کے مطابق بچھے باتیں کہلوا بھی دے گا۔ اس کے تو رب کریم پھران کی ضرورت کے مطابق بچھے باتیں کہلوا بھی دے گا۔ اس کے اس عاجز کا آج شروع

ے ارادہ یمی تھا کہ آ رام واطمینان ہے بات کریں گے ، ذرا چند منٹ دیکھیں گے کہ طلب والے باقی رہیں۔ یا در تھیں کہ نمر والی تقریریں اور راگ والی تقریریں انسان کوسلاتی ہیں اور پہ جوہم روکھی سوکھی باتیں کرر ہے ہیں پیانسان کو جگاتی ہیں۔ یہ جب احساس پیدا کردیتی ہیں تو بندہ جا گتا ہے۔لہذا ہمیں اس ہے کوئی فکرنہیں کہ کوئی اٹھ کے جارہا ہے یا نہیں جارہا۔ان کو یقینا کوئی نقاضا ہوگا اس لئے انہیں جانے کی ا جازت ہے اور جوکوئی سننے کے لئے بیٹھے ہیں رب کریم ان کی طلب کے مطابق ان کو عطا فرما دیں گے۔ بیبھی ذہن میں رکھئے کہ بیرعا جز کوئی خطیب واعظ تو ہے نہیں جو کوئی خطبہ دیےاور وعظ کرے۔ چندسا دوی باتیں ہیں جوایئے مشائخ ہے سیکھی ہو ئی ہیں وہی سبق آ پ حضرات کے سامنے دہرا تا ہوں۔ جولوگ طلب صادق لے کر بیضتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دامن کومراد ہے بھر دیا کرتے ہیں ۔ تو میرے دوستو! ذرا ا بنی باہر کی نعمتوں برغور سیجئے کہ رب کریم کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور مکان تو بڑا نہ تھی کیا سہی مگر پر ور دگار کی بیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ہم سارا ون کسی کام کے لئے تکلیں باللہ خراوٹ کر گھر آتے ہیں۔ کتنی تبلی ہوتی ہے۔

### ہاتھ پھیلانے سے نجات:

ذراغور سیجئے اگر آپ باہر چلتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی فقیر مانگ رہا ہے، مرد ہویا عورت آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے مگر رب کریم نے اسے ایسے حال میں رکھ دیا کہ اے دوسرے سے مانگنے کی ضرورت پڑگئی۔ان کے چھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں جوان العمر پچیال ہوتی ہیں جن کے سر پر دو پٹہ بھی پورانہیں ہوتا، وہ غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہیں۔وہ بھی کسی کی بہن ہوگی ،کسی کی ماں مامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہیں۔وہ بھی کسی کی بہن ہوگی ،کسی کی ماں ہوگی ،میرے دوستو! ہماری بہو بیٹیال اپنے گھروں میں عز توں کی روٹی کھا لیتی ہیں۔

جب کہ یہ عور تمیں تو ما نگ کر کھاتی ہیں ، بھی کوئی ٹکڑا ملا بھی کوئی ٹکڑا ملا ، ہمارے گھرکی عور تمیں اپنی پیند کے کھانے دستر خوان پر لگا کر کھالیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کشنا احسان ہے کہ ہماری عز توں کوغیر کے ساسنے ہاتھ پھیلا نانہیں پڑتا ، ان کوکسی غیر کی مختاجی نہیں کرنا پڑتی ان کوکسی غیر کا احسان نہیں لینا پڑتا۔ رب کریم نے ہمیں کاروبار عظا کردیا جس کی وجہ ہے گھر کے اندرروز انہ کھانا ہن جاتا ہے۔

### اولا د کی نعمت:

اس ہے ایک قدم اور آ گے بڑھائے کہ رب کریم نے اولا دکی نعمت عطافر مائی۔ اس کی قدر و قیمت ذرا ان ہے یو جھئے جو بے اولا د ہوتے ہیں ۔ اس عورت سے یو حصے جس کی شادی کوئٹی سال گز ر گئے اور اس کواولا د کی نعمت نہیں ملی ، اس کے دل میں کتنی تمنا ہوتی ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اولا دعطا کرتا ، میں بھی صاحب اولا دہو جاتی ،میرےگھر میں بھی کوئی کھیلنے والا بچیہوتا ،میرا گھر بھی آباد ہوتا ،میرا گھر بھی مجھے باغ کی طرح لگتا ،گراس کے دل کی تمنا پوری نہیں ہوتی ۔ کتنی عورتوں کو دیکھا جنہیں خاوند کا پیار بھی نصیب ہے،گھر میں مال و دولت بھی نصیب ہے، بڑی کوشی بھی ہے، گران کے پاس اولا دنہیں ۔ کہتی ہیں جی ہمیں ہے گھر کھانے کوآتا ہے۔اتنا بڑا گھر س کام کا جب اس میں کھیلنے کے لئے اللہ نے کوئی بیٹا ہی نہیں ویا ،اس مال کے ول میں کتنی حسرت ہوتی ہے ذرا ہوچھئے تو سہی۔اس ماں کی حسرت کا انداز ہ اس سے لگاہئے کہ یہ اگر رات کو تہجد کے لئے اٹھتی ہے تو بیاللّہ کے سامنے سربسجو و ہو کر اولا د مانگتی ہے، جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی سب سے پہلی دعا اولا دے متعلق ہوتی ہے۔لوگ میٹھی نیندسور ہے ہوتے ہیں اور بہتجد کی نماز پڑھ کراللہ سے ایک نعمت مانگتی ہے جوا ہے حاصل نہیں بہھی قر آن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو تلاوت کرنے

کے بعد بیاللّٰدرب العزت ہے دعا مانگتی ہے، رب کریم! مجھے اولا دکی نعمت عطا فرما، ممجمی کسی اچھی محفل یامجلس کا پتہ چلا ، بیرو ہاں پہنچی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ! بیر تیرے نیک لوگول کی محفل ہے، اپنے نیک بندوں کی برکت ہے مجھے اولا دکی نعمت عطا فرما۔ بیعورت جج پر گئی اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے بیدد عا مانگی رب کریم! مجھے اولا د کی نعمت عطا فر ما ،اس نے مقام ابرا ہیم پرنفل پڑھے اس نے د عاما گلی رب کریم! اولا د کی نعمت عطا فر ما۔ جہال اسے قبولیت کے آٹارنظر آتے ہیں وہ اپنے وہی د کھاللہ کے سامنے روتی ہے ، ہروفت وہ فریادیں کرتی ہیں۔اس کو کوئی پڑھنے کوشیج بتائے ، اسے کوئی را توں کو جاگ کر وظیفہ کرنا بتائے ، بیدا توں کو جاگ کر وظیفہ کرنے کے لئے تیار، بے جاری وضو کر کے گھنٹوں مصلے پر بیٹھی پڑھتی رہے گی۔اسے گھر میں کوئی دلچپی نظرنہیں آتی۔اتنابزا گھراہے ویران لگتاہے،اس کے ول کی حسرت کا انداز ولگا پئے اس کے پاس مال بھی ہے،حسن و جمال بھی ہے، خاوند کا پیار بھی ہے، دنیا کی عزت بھی ہے ، مگر میسب چیزیں اس کومعمولی نظر آتی ہیں کیونکہ اللہ نے اے اولا دکی نعمت عطانہیں کی ہوتی۔اگریہ مال وے کراولا دخرید علی تو بھلا بیا بناسب کھالنا نہ دیتی ، اگر محنت کر کے اولا دکہیں ہے لاسکتی تو یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی جانے ہے پیچھے نہ ہنتی ۔گریہ نعمت وہ ہے کہ رب کریم جسے جا ہتے ہیں عطافر مادیتے ہیں اور جب وہ نہیں عطا کرتا تو د نیا کے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دھری کی دھری رہ جاتی ہے،سب حکیموں کی حکمت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میاں بیوی میں کوئی نقص بھی نہیں گر میر ہے مولا کی مرضی نہیں ،سالوں گزرجاتے ہیں گمرسالوں کے بعد بھی اولا دنہیں ہوتی حتی کہ جوانی گزرنے کے قریب ہو جاتی ہے مگر دلوں کی حسر تیں دل میں رہ جاتی ہیں ، پھر بھی د عائمیں ما تگ رہی ہوتی ہیں۔ارے!میرےاور آپ کی تو بات کیا کرنی ہیوہ

نعمت ہے جس کے لئے انبیائے کرام نے بھی دعائیں مانگیں۔قرآن گواہی دیتا ہے اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مقبول بندے ہیں ،گر اللہ نے ان کوا ولا وعطانہیں کی۔ان کے ول میں بھی اللہ نے بیر محبت ڈال دی۔ حضرت زکر یا میں ہم کا واقعہ ہے بال سفید ہو گئے، بٹریاں بوسیدہ ہو چکیں اور کھال لٹک چکی ،مگر اللہ نے اولا دے بارے میں دل میں ایک تمنا پیدا کر دی تھی لہذا اللہ تعالیٰ ہے اولا د کی دعا ئیں ما تکتے ہیں۔وفت کے نتی ہیں ان کی کیسی مقبول دعا ئیں ہوتی ہوں گی مگر عمر گزرگنی دعا ئیں ما تنگتے ہوئے۔ جوانی بوصائے میں بدل گئ آخردعا ما تکتے ہوئے کہتے ہیں رَبّ اِنِّی وَ هَنَ الْعَظَّمُ منی پروردگاراب تومیری بڑیاں بھی پوسیدہ ہوگئیں وَ الشَّتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا پروردگار میرے کالے بال سفید ہو محے ،اے میرے مولا! تو میری اس دعا کو قبول فرماؤ كسم أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِ شَقِيًا الله مِن فَي سَارى زندگى تيرا وروازه كَفْتُكُعثايا ، يرور دگار! ما يوس اب بھى نہيں ہوں ،اس بڑھا ہے ميں بھى ول ميں بيدا ميد ضرور ہے۔رب كريم! تیرا در مجمی نه مجمعی کملے گا اور تو مجھے نعمت عطا فریائے گا ، اتنی دعا نیس مانگتے ہیں ۔ رب كريم نے دعا كوقبول فر ماليا اوراس بڑھا ہے ميں اولا د كى نعمت عطا فر ما دى۔ چنانچہوہ نعت جس کے لئے وقت کے انبیاء بھی وعائمیں کرتے رہے تب اللّٰہ کریم نے انہیں سے نعمت عطا فر مائی۔میرے دوستو! ہم میں ہے کتنے نو جوان ہیں جن کی شادی ہوتی ہے اور دو چارسال کے اندراللہ ان کو بیٹے بھی عطا کر دیتے ہیں ، بیٹیاں بھی عطا کر دیتے ہیں،ایک سے زیادہ اولا دہوتی ہے، بیرب کریم کی ہم پرکتنی رحمت ہے، گھروں کے اندریه بچ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ یہ کتنا پیار ہم ہے کرر ہے ہوتے ہیں۔ بھی بیٹی پیار كرتى ہے، بھى بيٹا بياركرتا ہے، كوئى جميں ابوكهدر با ہوتا ہے، بھى كوئى صدكرتا ہے، بھى کوئی پاس آ کے کھاٹا کھار ہا ہوتا ہے ،میرے دوستو! بیانٹدرب العزت کی کتنی بڑی

نعمت ہے جورب کریم نے ہمیں عطافر مادی ہے۔ہم تو دنیا کا سارا مال خرچ کر دیتے تو بھی رینعت نہیں مل سمی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکرا دا کرنا جا ہے ۔ بیوی جیسی نعمت :

ای طرح ضروری ہے کہ جب بھی ہوی پرنظر پڑے اللہ کاشکرادا کروکہاللہ
رب العزت نے ایک الی عورت سے شادی کروا دی کہ جوا بمان والی عورت ہے ، الی عورت کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے ، الی عورت کے ساتھ شادی کروا دی جو خاوند کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے غیر کی طرف آ نکھا تھا کرنہیں دیکھتی ، جس کے چرے پراللہ نے شرم وحیادیا ، جس کواللہ نے نماز وں کی تو فیق عطا فر مائی ، جوانسان کے لئے عزت ویا کدامنی کا ذریعہ بن جاتی ہے ، گنا ہوں سے بیخے کا سبب بن جاتی ہے ، جواولا دکی تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ، جوانسان کے بیچے اس کے گھر بار کی خیر خبر کرنے والی کا ذریعہ بن جاتی ہے ، جوانسان کے بیچے اس کے گھر بار کی خیر خبر کرنے والی موتی ہے ۔ بیاللہ تعالیٰ عطا فر ماتے ہیں ۔ ہمیں ہوتی ہے ۔ بیاللہ تعالیٰ کی گئتی بڑی نعت ہے جواللہ تعالیٰ عطا فر ماتے ہیں ۔ ہمیں کو ویکھیں تو شکر ادا کریں ، اللہ تعالیٰ کو ویکھیں تو شکر ادا کریں ، اللہ تعالیٰ کے ویکھیں تو شکر ادا کریں ، اللہ تعالیٰ کے بیم پر گئتی مہر بانی فرمائی۔

### هماري حالت:

حالت تو ہماری ایس ہے کہ طرح طرح کے کھانے تو کھا لیتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنا ہمیں یا ذہیں ہوتی ،ہم کھا تا کھا کے اٹھ جاتے ہیں لیکن بھی اختیا می دعا پڑھنا یا د نہیں ہوتی ۔اللہ تعالی لذیذ مشروب چنے کوعطا فر ما دیتے ہیں ہم ان کو پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ یاتے ۔سوچنے توسہی ہے گندم کی رونی جو ہمار ہے سامنے آئی ، بی تو گندم کا ایک داند تھا۔ کسی کسان نے اسے کھیت میں ڈالا۔ کسی نے زمین کو تیار کیا، پھر زمین اس کوئی ملی ، پھر او پر سے سور ن نے اسے حرارت پہنچائی ، پھر چاند نے اس کو روشی دی اور بھی ہوانے اس کی نشو و نما میں اضافہ کیا، آئی چیزیں اس پڑل درآ مدکرتی رہیں بالآخریف نول بنی کسی نے اسے کا ٹاہوگا ، کسی نے اسے صاف کیا ہوگا ، کسی نے اسے بیا ہوگا ، کسی نے سے نکل کر اسے بیسا ہوگا ، کسی نے گوندھا ہوگا ، ارب کسی نے پکایا ہوگا ، استے مراحل سے نکل کر جب وہ روثی ہمارے سامنے آئی ہے تو ہم کھاتے ہوئے بہم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کاش! ہمیں اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اتنا خیال ہوتا کہ ہم کھاتے ہوئے بہم اللہ بی پڑھ لیتے ،ہم کھاتے ہوئے اپنے پر وردگار کا شکر ہی ادا کر لیتے کہ رب کر یم! اللہ بی پڑھ لیتے ،ہم کھاتے ہوئے اپنے بر وردگار کا شکر ہی ادا کر لیتے کہ رب کر یم! تیری کتنی نعمیں ہیں جن کوکھا کر ہم دنیا میں زندگی گز ارتے ہیں۔

### الله تعالى كى نعمتوں كاشار:

- کیونکه الله تعالی نے خود فرمایا و اِن سَعُدُوا بِنعُ مَهُ اللّهِ لاَ تُخصُونُهَا اگرتم الله کی نعمتوں کوشار ہی نہیں کر سکتے ،میرے پروردگار! جب تیری اتی نعمت کاشکرادا کریں۔
تیری اتی نعمتیں ہارے او پر ہیں تو ہم تیری س س نعمت کاشکرادا کریں۔
نعمتوں کی نا قدری کا و بال:

قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کو ذراغور سے سنے ۔ اللہ تعالی قرماتے ہیں فضوب الله مفلا اور اللہ مثال بیان کرتا فرمات ہے قرئیة ایک بستی والوں کی تکانک امن فی مفاور اطمینان بھی تھا۔ دولفظ استعال کے کہاس بستی والوں کو امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ دولفظ استعال کے کہاس بستی والوں کو امن بھی تھی۔ تھا اور اطمینان بھی تھا۔ امن کا کیا مطلب؟ کہان کو باہر کے دشن کا کوئی ڈرنہیں تھا۔ اطمینان کا کیا مطلب؟ کہوئی اندر کا غم بھی نہیں تھا، اطمینان تھا۔ اشد تعالی نے انہیں الی زندگی دی تھی کہان کے اوپر نہ کوئی غم تھا اور نہ کوئی خوف۔ اللہ تعالی نے انہیں الی زندگی دی تھی کہان کے اوپر نہ کوئی غم تھا اور نہ کوئی خوف۔ اللہ تعالی فرمات ہیں یہ انہیں ۔ فیکھ فرک بے آئھ مللہ انہوں نے اللہ کی خوف۔ اللہ فرمات ہیں یہ انہوں نے اللہ کی مقالی نا فرمی کی بہتات تھے ہیں کی اللہ کیا می اللہ کیا می کا فرمی کی دور کی کی اللہ کیا ہوا؟ فیا ذاقع اللّٰہ کیا می اللہ کی کی کوئی وہوک نگ اور خوف کا لباس بہنا دیا ہے ما کانوا کی شنگوئ کی کوئی وہوک نگ اور خوف کا لباس بہنا دیا ہے ما کانوا کی شنگوئی کیونکہ وہ کام ہی ایسے کیا کرتے تھے۔

#### بهوك ننگ اورخوف كالباس:

اگرغور کریں تو ہم میں ہے گئے ایسے ہوں گے جن کو پہلے سب پچھ نصیب تھا بالآ خراللہ نے بھوک ننگ کا لباس پہنا دیا۔ خود آ کے کہتے ہیں ،حضرت! پیتنہیں کیا ہو گیا پہلے تو یہ حال تھا کہ ٹی کو ہاتھ لگائے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی اور اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی منی ہوجاتا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ حضرت! پیتے ہیں ایک خوف سا رہتا ہے ، بھی ہم بیار ، بھی بیٹا بیار ، بھی بیٹا بیار ، بھی خاوند بیار ، بھی بیوی بیار ، سی نہ سی کی بوتل ڈاکٹر کی طرف جاتی ہی رہتی ہے۔ ہر وقت خوف سار ہتا ہے کہ ہیں بچھ ہونہ جاتے ۔ یہ با تیں آ پ کیوں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ بیدوں بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی ۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کوخوف اور افلاس کا لبس بہنا دیا۔ سب بچھ ہونے کے باوجود بھی آج اس کے پاس بچھیں ہے۔ اور وہ روتا پھرتا ہے کہ دل خوف ہے بھر گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی جائے روتا پھرتا ہے کہ دل خوف سے بھر گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ بھوک نگ اور خوف کا لباس بہنا دیتے ہیں۔

# الله تعالی کی پیند:

رب کریم چاہجے ہیں کہ میرے بندوں پر میری تغتوں کے اثرات فاہر ہوں۔
اِنَّ الْمَلْمَةُ يُحِبُّ اَنْ يُومِی آفِرِ نِعْمَتِهِ عَلَی عَهْدِهِ بِ ثَلَ الله تعالیٰ اس بات کو پند فرماتا ہے کہ اپنی نعتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے۔ تو الله تعالیٰ تو چاہجے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے نعتیں دیں وہ ان نعتوں کو استعال کریں۔ گریہ بھی چاہجے ہیں کہ جو میرا کھائے وہ میرے گیت بھی گائے۔ اس لئے کہ ہردینے والا اس بات کو پند کرتا میرا کھائے وہ میرے گیت بھی گائے۔ اس لئے کہ ہردینے والا اس بات کو پند کرتا ہے کہ جب کی کو دیا جائے تو وہ بندہ احسان تو تسلیم کرے کہ ہاں میرے او پر احسان کیا گیا ہے۔ رب کریم تو بوی عظمتوں والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اتنا دیا اور بن مانگے دیا۔ اب ہمیں چاہئے کہ ہم رب کریم کا احسان ما نیں اور اپنے پر وردگار کا شکر اداکر س۔

# ہمار ہے شکووں کی اصل وجہ:

آج ہم اکثر و بیشتر شکو ہے کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاری دعا تو سنتا ہی

نہیں، دعا کیں قبول نہیں ہوتی ، ہم تو دعا کیں ما تگ ما تگ کرتھک گئے ہیں ، او جی کیا کریں کہ ہم نے تو بڑا کچھ پڑھا بھی ہے۔ یہ سارے شکوے س لئے ہوتے ہیں؟ اس لئے کہ ہم یہ جھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے ذریعے اللہ تعالی پرکوئی احسان چڑھا و یا ہے۔ ہمارے شکوول کی اصل وجہ یہی ہے۔

#### احيانات خداوندي:

مير \_\_دوستو! يا در كهنا،

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کی منت ازوشناس کہ در خدمت گزاهند (اے خادم! تو بادشاہ پراحسان نہ جبّلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کررہا ہے ارے! بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو لا کھوں ہیں لیکن سے بادشاہ کا تھے پراحسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کے لئے قبول کر لیا ہے۔) کیااحسان جبّلاتے پھرتے ہیں کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ کیا عبادتیں کرنے والوں کی کوئی کی ہے؟ نہیں سے تو پروردگار کا ہم پراحسان ہے کہ اس نے آنے کی تو نیق عطافر مادی ، اس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی تو نیق عطافر مادی ۔ تو ہم اللہ رب العزت کااحسان مانیں کہ پروردگار! یہ تیرا کرم ہے۔

شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپ مگر بالیا میں تو اس قابل نہ تھا میں کہ تھا ہے کہ راہ تو نے دیکھیری آپ کی گرد کھیے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا مرد کھیے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی بیاس کو سیراب تو نے کر دیا

جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی خسندک مرے سینے میں تو نے ساقیا ایخ سینے ہیں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خطریٰ کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید الکونین میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا

# شکر کی کمی کا و بال:

میرے دوستو! ہمیں جا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے جسم سے اورا پی عبادات سے اپنے پروردگار کا جتنا شکرادا کریں اتنا تھوڑا ہے ۔ آج بیمل امت میں گھٹتا چلا جار ہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنی نعتیں واپس لیتے جلے جارے ہیں ۔

# قوم سبايرالله تعالى كى نعتين:

الله تعالی نے ایک قوم سے کہا لَقَدُ کَانَ لِسَبَا فِی مَسُكَنِهِمُ آیَةٌ تمہارے لئے قوم سبا کے اندرنشانیاں ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس استے باغات تھے کہ جس راستے پہلے تھے جَنَّیْنِ عَنْ یَمِیْنِ وَ شِمَالِ ان کے دائیں طرف بھی باغ ہوتا تھا، بائم ہوتا تھا اور پھر پروردگارکا ان پرکیا تھم تھا فرمایا، ٹھکو ا مِن دَّرْقِ بائیم می باغ ہوتا تھا اور پھر پروردگارکا ان پرکیا تھم تھا فرمایا، ٹھکو ا مِن دَّرْقِ بَائِمَ مُمَالِ ان کے دائی اسکو ایک اسکو اور کھو اور کا کا ان پرکیا تھم تھا فرمایا، ٹھکو ا مِن دَّرْقِ بَائِم مُمَالُون کا مِنْ الله ورائی کا شکر اداکرو۔ بَلَدَهُ طَیِبَهُ مِی کے تاہوں کا بخشے والا یہ دردگاران کے گنا ہوں کا بخشے والا ہے۔ اللہ تعالی تو جا ہے ہیں کہ میرا دیا ہوا کھا وَ اور میراشکر اداکروتا کہ میں تمہیں ظاہر ہے۔ اللہ تعالی تو جا ہے ہیں کہ میرا دیا ہوا کھا وَ اور میراشکر اداکروتا کہ میں تمہیں ظاہر

میں بھی عزتمیں دوں گا اور تمہارے گنا ہوں کو بھی دھوکرر کھ دوں گا اور تمہیں روزمحشر کی عزتمیں بھی نصیب ہوجا کمیں ۔لیکن ہم پوری طرح شکرا دانہیں کرتے ۔ شکر کرینے کے طریقے :

ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم ہے یو چھے کہ سناؤ جی کام کیسا ہے؟ ہم جواب ویتے ہیں کہ بس جی گزارہ ہے۔ حالانکہ بیوہ آ دمی بات کرر ہا ہوتا ہے جس کی کئی د کا نمیں ہیں ، کئی مکانات ہیں ، جواگر خود کھا بی لیتا ہے مگراس کے پاس لا کھوں کی تعداد میں دافر مال پڑا ہوتا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے۔او خدا کے بندے! تیری ز بان کیوں چھونی ہوگئی، تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں ا دانہیں ہوتیں، اگر کوئی وزیر تیرے بیچے کی نوکری لگوا دے تو جگہ جگہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی ۔ ارے! اس بندے نے تجھ پر حچوٹا سا احسان کیا توا تناا حسان مند ہوتا ہے ، تیرے پرور دگار کے تچھ پر کتنے احسانات ہیں تو اس کے احسانات کی تعریف نہیں کرتا۔ یو چھابھی جاتا ہے سناؤ ، کار و بار کیسا ؟ او جی بس گزارہ ہے، تھے جا ہے تو یہ تھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے، میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا ر ب کریم نے مجھے عطا کر دیا ، میں تو اس قابل نہ تھا ، میں یرور دگار کا کن الفاظ سے شکراہ اکروں ۔میرے دوستو! ہم اپنے رب کے گن گایا کریں ، کہا کریں کہ پرور دگار نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ یقینا میں اس قابل نہ تھا، میں تو ساری زندگی سجد ہے میں پڑار ہوں تو بھی اس مالک کاشکرا دا نہیں کرسکتا ، میں تو ساری زندگی اگر اس کی عباوت ہیں گز ار دوں تو پھر بھی حق ا دانہیں کرسکتا ۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اس نتم کا جواب دیں جس ہے پرور دگار کی عظمتیں خلاہر ہوں ، اس کی تعریفیں ہوں کہ پر ور دگار نے ہم پر کتنے ا حیانات

کئے ،ہمیں اس کے شکر اوا کرنے کا سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے گر دکتنی ہی نعمتیں الی نظر آ کیں گی کہ آپ خو دہی کہیں گے کہ رب کریم کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کرسکتا۔

# عيبوں کي پر ده پوشي :

ارے!اورتواور،رب کریم نے ہم پراتی تعتیں کیں کہ آج ہم دنیا کے اندرعزت ہمری زندگی گزاررہے ہیں۔رب کریم نے ہمیں چھپائے رکھا ہے۔ یہ پروردگار کا کتا ہوا کرم ہے۔ جوہم عز توں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں یہ مولا کی صفت ستاری کا صدقہ ہے۔اگر پروردگارا پنی ستاری کی چا درہم پر نہ پھیلاتا، وہ اگراپ پروہ رحمت کی چاور ہمارے اوپر نہ ڈال دیتا تو ہمارے عیب لوگوں کے اوپر کھل جاتے اور ہمارے اندر کے جذبات کو اگر مجسم کر کے لوگوں کے سامنے چیش کر دیا جاتا تو ہم ندامت سے چیرہ دکھانہ سکتے اور سوچنے کہ ہمارے اندر کی کیفیتیں کیا ہیں اوراو پر سے لوگ ہمیں کیا ہیں اوراو پر سے لوگ ہمیں کیا ہیں اوراو پر سے لوگ ہمیں کیا ہیں اوراو پر سے کو گرارتے پھرتے ہیں یہ بھی تو مولا کا لوگ ہمیں کیا ہیں۔ یہ جوعز توں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں یہ بھی تو مولا کا کرم ہے کہ پروردگار نے ہمارے عیوں پر پروہ ڈال دیا اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلادیا، آج لوگ تعریفیں کررہے ہوتے ہیں۔

### مولا کی تعریف:

جس نے ہماری تعریف کی اس نے درحقیقت پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ اگر مخلوق مخلوق کی تعریف کرے تو ریبھی مولا کی تعریف ہے، اگر مخلوق خالق کی تعریف کرے تو ریبھی مولا کی تعریف ہے، اگر خالق مخلوق کی تعریف کر ہے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے اور اگر خالق اپنی تعریف آ پ کر ہے تو یہ بھی مولا کی تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اس کوسز اوار ہیں۔ سب تعریفوں کی شان اس کوزیبا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہی بات بخق ہے۔ سب تعریفیں اس کی طرف لوثتی ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم ان نعمتوں کوغور سے دیکھیں اور پروردگار کاشکرا داکیا کریں۔

#### بھکاری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ:

اگرکوئی سائل آ کرسوال کرے تو تم اس کی صحت کو ندد یکھا کرو، اس کوجھڑک نہ
دیا کرو بلکہ بچھ نہ بچھ دے کر رخصت کیا کرو۔ اگر معذور دیکھوتو زیادہ دے دیا کروگر
خالی نہ بھیجا کرو، پروردگار کا حکم بھی تو بہی ہے و اُمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَوْ اور تم سوال
کرنے والے کو انکار نہ کرو، اس کے حالات کیے ہیں؟ بیتو وہی جانتا ہے جوسوال کی
ذلت کو پرداشت کر چکا ہے۔ آ ب تو اس لئے اس کو دے دیں کیونکہ پروردگار نے
تہمیں دینے والا بنایا ہے مانگنے والانہیں بنایا۔ اگروہ چاہتا تو تمہیں اس کی جگہ پہکٹر ا
کردیتا اور اسے تمہاری جگہ بہلے آتا گر پروردگار نے تمہیں آج دینے والا بنایا اس
لئے جب کوئی مانگنے آیا کرے تو کا نیا کریں اور دب کا شکر اوا کیا کریں کہ دب کریم!
تیرا کتنا کرم ہے، میرے ہاتھ بھی دوسروں کے سامنے پھیل سکتے تھے، میری بیٹی کے
ہاتھ بھی پھیل سکتے تھے، میری ہوی کے ہاتھ بھی پھیل سکتے تھے، تیرا کتنا کرم کہ تو نے
ہاتھ بھی پھیل سکتے تھے، میری ہوی کے ہاتھ بھی پھیل سکتے تھے، تیرا کتنا کرم کہ تو نے

# الحمد للد كهني كى عاوت:

آ پ اکثر دیکھیں گے کہ ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے الحمد للہ کا لفظ اکثر نہیں ہوئے الحمد للہ کا لفظ اکثر نہیں ہوا، نہیں ہوئی آ کے یو چھتا ہے، سناؤ جی! کیا حال ہے؟ ہم نے مجمی نہیں کہا،

الحمد لله، میری صحت تھیک ہے، الحمد لله ، الله تعالی نے بچھے خوبصورت گھر دیا ، الحمد لله ، الله نے بیٹا دیا ، الحمد لله ، بیس نے کھانا کھایا ، بیاری گفتگو بیس الحمد لله کا لفظ بہت کم استعال ہوتا ہے۔ ار ہے! پروردگار کوخو دفر ما نا پڑا و قیلیٹ کی مین عبادی المشکور میرے بندوں بیس سے تعوث نے شکر گزار بندے ہیں۔ سو چئے تو سمی کہاس پروردگار کو بیہ کہنا پڑا جس پروردگار کی نعتیں تمام انسانوں پر ہیں ، جو اپنوں کو بھی دیتا ہے اور پرایوں کو بھی دیتا ہے اور پرایوں کو بھی دیتا ہے اور پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر جھے سے کیا ضد تھی اگر تو کئی قابل ہوتا

# لمحه وفكرييه:

ایک آباجی کو مالک خشک گلزا ڈالنا ہے وہ اپنے مالک کا تناوفا دار بنتا ہے کہ مالک کے گھر کا ساری رات جاگ کر پہرہ دیتا ہے۔ مالک کھانا کھار ہا ہوتا ہے تو یہ جو توں میں بیٹھ کر مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے ، مالک ہڈی پھینک دی خوشی ہے کھالیتا ہے ، اگر پچھے نہ چھینکے تو صبر کے ساتھ و ہیں وقت گزارتا ہے ، اس کی زبان پرشکو ہے کے کلمات نہیں آتے ۔او بندے! تیرے پروردگار نے کھے ضبح ، دو پہر، شام کھانے کوعطا کیا ، تو من مرضی کی غذا کیں کھاتا ہے ، پھرکوئی چھوٹی موٹی نا گوار بات پیش آجاتی ہو فورا شکوے کرتا ہے کہ او جی ہم نے تو بری وعا کیں باتھ جی سنتانہیں۔
تو بری وعا کیں ما کھی ہیں سنتانہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تکبر اتنا مجر چکا ہے کہ ہم جب کہد ہے ہوتے کہ اللہ ہماری سنتانہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہد ہے ہوتے ہیں اے اللہ! ہم نے (Planing) تو کرلی ، پروگرام تو بنالیا اب اے اللہ! اس پر عمل در آ مد آپ جلدی جلدی کر لیجئے۔ارے وہ پروردگارہے،اس پروردگارکوہم نے معاذ اللہ ملازم کی طرح سمجھا ہوا ہے کہاب وہ اس پڑمل درآ مدکردےگا۔اس پروردگار کی شان ہے کہ وہ چاہے تو بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے اور اگر وہ نہ چاہے تو اپنے انبیاء کی دعاؤں کو بھی رد کر دے ،اسے کوئی رو کنے والانہیں ،اگر وہ چاہے تو فاسق و فاجر کی دعاؤں کو قبول کرلے، وہ بے نیاز ذات ہے۔

میرے دوستو! اس کی شان بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے تو بلعم باعور کی 500 سال
کی عبادت کے باوجود اس کو پھٹکار کے رکھ دیتے ہیں اور جب اس کی رحمت کی ہوا
چاتی ہے تو فضیل بن عیاض جوڈا کوؤں کے سردار تھے، رب کریم اس کووہاں سے اٹھا
کر ولیوں کا سردار بنا کے رکھ دیتے ہیں، پروردگار بے نیاز ذات ہے۔ ایسانہ ہو کہ بھی
اس کی بے نیازی کا مظاہرہ ہو، پھر تو ہم گئی کا ناچ ناچتے پھریں گے۔ یا در کھنا کہ جب
اللہ تعالی کی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھڑیاں اٹھل جاتی ہیں، دو ہے اتر جاتے
ہیں، پھرانسان گھر بیٹے بٹھائے ذلیل ہوجا تا ہے، بوی بروی عزتوں والے لوگوں کو
چیرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ پروردگار ناراض نہ ہو، اگر ناراض ہوجائے تو چاتے
پھرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ پروردگار ناراض نہ ہو، اگر ناراض ہوجائے تو چلتے
پھرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے کہ مرے پھرتے ہیں، ہماری زندگی بھی کوئی زندگی

میرے دوستو! پروردگارمجی ناراض ندہو، بددعا کیں مانگا کرو، رب کریم! راضی رہنا، ہم پرمبر بانی فرماتے رہنا، ہماری ان کوتا ہیوں کی وجہ سے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ جب رب کریم کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر بندے کی کشتی ہمچکو لے محمانے لگ جاتی ہے۔ پھرتو انسان کو اپی

عزت کی حفاظت مشکل ہوتی۔ ہمیں جائے کہ جونعتیں اس نے دیں ان کاشکر ادا کریں اور جو ہمازے او پرنعتیں ہیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے رہیں، اس کا دروازہ کھنکھٹاتے رہیں۔ ایک وفت آئے گا کہ رب کریم اس دروازے کو کھولے گا اور ہمیں وہ نعتیں بھی عطافر مادے گا۔ لہذا اس سبق کواچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے جب ہم شکر ادا کرنا سکھ لیں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعتوں کو اور زیادہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعتوں ہے ہوں مالا مال فرما کمیں مے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوجانی نعتوں سے بھی مالا مال فرما کمیں مے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعتوں ہے۔

# تنین آ دمیول کی آ ز مائش:

حضرت مولا نابدر عالم نے تر جمان النہ میں اس مدیث کا بھی تذکر وفر مایا ہے کہ

ہنسی اسرائیل میں تین آ دی تھان میں سے ایک آ دی کے چہرے پر برص کے داغ

تھے دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آ تکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے

ساتھ بجیب معالمہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آ دی ایسا تھا جس کے چہرے پر برص

کے داغ تھے بشکل بھی اچھی نہ تھی ، لوگ اسے دیکھنا پندنہیں کرتے تھے بمفل میں بیٹھ

کر دوا ہے آ پ کو بجرم کی طرح محسوں کرتا تھا۔ اس لئے بڑا پر بیٹان پھرتا تھا۔ اس کا کروا بر بھی نہیں چاتا تھا۔ اس کا کہ برا پر بیٹان پھرتا تھا۔ اس کا دوار بھی نہیں چاتا تھا۔ اس کا

اس کے پاس ایک آ دمی آیا اور آکر اس آ دمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی
پریٹانی ہے۔ یہ کہنے لگا، ہاں بڑی پریٹانی ہے۔ پوچھا، کوئی پریٹانی ہے؟ وہ کہنے لگا،
اللہ تعالی میرے برص کے داغ ٹھیک کردے، میرا چبرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں
میں عزت کے ساتھ بیڑے سکوں اور اللہ تعالی میرا کاروبارٹھیک کردے تا کہ میں عزت
کی روزی کھا سکوں، میرے لئے بھی کافی ہے۔ چنانچہ اس آ دمی نے دعاکی۔ اللہ

تعالیٰ نے اس بندے کی برص کی بیاری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونمنی عطا کی۔ اونمنی کینسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹیوں کا وہ مالک بن گیا۔اس کا شار امیر آ دمیوں میں ہونے لگا۔

پھروہ آدمی دوسرے کے پاس گیا۔ جس کے سرپر بال نہیں تھے۔ لوگ اس کا خداق اڑا آئے رہے تھے اورائے گئج تھے۔ کاروبار بھی اچھانہیں تھا للجذا پر بیٹان بھی رہنا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک تو سرپر بال نہ ہونے کی وجہ سے پر بیٹان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پر بیٹان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پر بیٹان ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تمہار ہر پرخوبصورت بال اگاوے کہ تم دیکھنے ہیں خوبصورت بال اگاوے کہ تم دیکھنے ہیں خوبصورت نظر آواور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنا نچہ اس کے سرپرخوبصورت بال آگئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوایک گائے عطا کی۔ گائے کہنل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گائیوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر کینسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گائیوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں ہیں اس کا شار ہونے لگ گیا۔

پھروہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں تو آتھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھا تا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کر واللہ تعالی مجھے بینائی عطا فرمادے اور اللہ تعالی مجھے بینائی عطا فرمادے اور اللہ تعالی مجھے اچھا رزق عطا کرے اور غیر کی مختاجی سے بچالے۔ چنا نچہ اس آدمی نے دعا دی۔ اللہ تعالی نے بینائی بھی عطا فرمادی اور اس کو ایک بکری عطا کی ۔ اس بکری کار پوڑ اتنا ہو ھا کہ وہ بزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شار بھی امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔

کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے۔لوگوں میں بڑے چر ہے ، بڑی عز تمیں کہ

فلاں تو چوہدری صاحب ہیں ، فلاں تو نواب صاحب ہیں ، فلاں تو رانا صاحب ہیں ۔ فلاں تو رانا صاحب ہیں ۔ ان کار بہن سہن امیرانہ بن گیا۔ بڑے نوکر جاکر ہو گئے۔ ونیا کے مکان اور محل بنا لئے ہتھے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وفت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔

جب کافی عرصہ گررگیا تو وہی آ دی پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا ، میں جناح ہوں ، میں غریب ہوں ، میں آپ کے پاس آیا ہوں ، ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کی خطا کردیا۔ آپ جھے ای اللہ کے نام پر چھود ہے دیں۔ بین کراس آ دی کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا ، تم نے یہ کیوں کہا کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہار ہے پاس کچھنیں تھا ، میرا داداامیر ، میرا باپ امیر ، اور میں خودامیر ، میں نے جپنی میں فلاں جگہزندگی گراری ، میں تو سونے کا چھے منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا ، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے ، ارے! میں تو خاندانی امیر ہوں ، تم کیسی با تیں کرتے ہو، تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری ہے عزق کردی۔ اس نے کہا ، اچھا پھر جسے تم پہلے تھے اللہ تعالی تہمیں و یہا ہی کردے۔ یہ کہ کروہ آ دی چلا کیا۔ مشیت خداوندی سے اس کو پھر برص کا مرض ہوگیا ، ایسی بیاری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مرگئیں ، جا ئیدا دہمی ختم ہوگی اور بیاتی پہلی والی حالت میں دوبارہ آگیا۔

پھروہ آ ومی دوسرے کے پاس گیا۔اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا ہی غریب ہوں ، مخاج ہوں ، جھے اللہ کے نام پر پچھ دے دو۔اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب پچھ دیا حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا پچھ بھی نہیں تھا۔وہ کہنے لگاتم نے کیسی بات کی ؟ ارے! میں بڑا تھند آ دمی ہوں ، دنیا مجھے بڑا بزنس میں کہتی ہے ، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا ایسا سودا کیا کہ جھے اتنی بچت ہوئی ، فلاں سودا کیا اتنی بچت ہوئی ، میاں! محنت سے کمایا ہے ، بغیر محنت کے پچھے نہیں ملتا ، تم ویسے بی چل کے آگئے ہو بھو کے نگے بن کر ، تہمیں کیے مل سکتا ہے ، ہم نے بیمنت کی کمائی کی ہے کوئی آسان سے ویسے نہیں گر گیا ، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی تب ہمیں بید ملا ہے ۔ جب اس نے اس فتم کی با تمیں کیس تو بیآ دمی کہنے لگا ، اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تعالی تہمیں ویسا ہی کر دے ۔ جب اس نے بدد عاکر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مرگئیں ، جائیدا ویں نقصان کا شکار ہوکر ہاتھوں سے نکل گئیں ، اس کے سرکے بال بھی گر گئے ، جس حالت میں پہلے تھا ای حالت میں وہ دوبارہ ہوگیا۔

پھر وہ تیسرے آ دی کے پاس گیا اور اس سے جاکر کہا کہ میاں! ہیں مختاج ہوں، ہیں فریب ہوں، جھے پھرد ہے دوای اللہ کے نام پرجس نے آ پ کوسب پھر دیا حالانکہ آ پ کے پاس تو پھر بھی نہیں تھا۔ جیسے بی اس نے یہ بات کی اس آ دی پر جیب کی فیت طاری ہوئی۔ آ تھوں سے آ نسوآ نے گے اور وہ کہنے لگا کہ بھائی! تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا یا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھا تا پھرتا تھا، میں کو دنیا ویران تھی، میں بھیک ما نگنا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک ما نگنا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آ یا اس نے دعا کر دی، میرے رہ نے جھے آ تھوں کی بینائی بھی ،طاکر دی اور ایک بکری ایی دی جو آئی میرے رہانی جنار بوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولائی دین ہے، میرے پاس اپنا پھرتئیں تھا میرے مولاکا کرم ہے۔ یہ سب میرے مولائی دین ہے، میرے پاس اپنا پھرتئیں تھا یہ کئی کے گئے آئے ہوئیں گا

میرار یو ژنمہارے سامنے ہے تم جتنا جا ہوان بکر یوں میں سے لے سکتے ہو۔ میر سے مال میں سے جتنا جا ہوتم لے سکتے ہو۔ میں اپنی او قات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں میر سے مولا نے بھے پر کرم کیا۔ اس اجنی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں ، اللہ تعالی نے بھے تین بندوں کے پاس امتحان کے لئے بھیجا تھا دو بند ہے اپنی او قات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا مگر تم نے اپنی او قات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا مگر تم نے اپنی او قات کو باد رکھا ، جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما و سے بن گیا۔ و سے بن گیا۔ و سے بن گیا۔ و سے بن گیا۔ اللہ کی تعریفیں کر ہیں :

میرے دوستو! ہمیں بھی جا ہے کہ ہم اپنی اوقات کو یا در تھیں ،ہم دنیا ہیں آئے

تھے تو کیا پچھ لے کآئے تھے ،جم پرلباس بھی نہ تھا، دوسری چیزیں تو بعد کی باتیں

ہوتی ہیں ، جو پچھ ملا پروردگار نے دیا ہم اس پروردگار کا دیا ہوا کھا کیں اور اس کے

گیت گا کیں ، اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکیں ، ہر وقت زبان پر اس کی تعریفیں

ہوں ، ہر وقت اس پروردگار کی شان بیان کریں ، اتنی تعریفیں کریں جتی کہ لوگ ہمیں

دیوانہ کہنے لگ جا کیں ۔ اگر دیوانوں کی طرح ہم پروردگار کی رحمتوں کا شکر اداکریں تو

ہم اس کی رحمت کا شکر پھر بھی ادائییں کر سکتے ۔ میر ہے دوستو! چی بات کہتا ہوں اس

وقت منبر رسول پر بیٹھا ہوں ۔ وہ پروردگار اگر ہمیں آئکھیں نہ دیتا تو ہم اند ھے

ہوتے ، وہ ہمیں گویائی نہ دیتا تو ہم گو نگے ہوتے ، وہ ہمیں ساعت نہ ویتا تو ہم ہیر ۔

ہوتے ، وہ ہمیں عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے ، وہ ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم بیار ہوتے ،

وہ اولا دنہ دیتا تو ہم لا ولد ہوتے ، وہ ہمیں مال نہ دیتا تو ہم بھک منظ غریب ہوتے ،

یہ جتنی تعمین ہیں ہیں ہیں ہی سب میر ہے پروردگار اگر کمیں تا تو ہم بھک منظ غریب ہوتے ،

یہ جتنی تعمین ہیں ہیں ہی سب میر ہے پروردگار کا کرم ہے۔

#### الله کی قند رکزیں:

او کیوں نہیں دامن پھیلاتے اور مالک کاشکر اداکرتے کہ رب کریم! قربان جائیں تو نے نعمتوں کی انتہاکر دی۔ مگرہم اس کاشکر ادائییں کر سکے۔ اللہ! جواب تک غلطی کر بھے، ناشکری والی ، اسٹے کریم آقا کوقر آن میں کہنا پڑا وَ قَلِیْلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشّٰکُورِ میرے بندوں میں سے تھوڑے میر اشکر اداکر نے والے ہیں۔ ایسے کریم آقا کو کہنا پڑا وَ مَا قَدَدُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ارے! ان لوگوں نے اللّٰہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چا ہے تھی۔ واقعی ہم ناقدرے نکلے، ناشکرے نکلے، پروردگار! ہمارے اس گناہ کو معاف فرما وے۔ اور آئندہ ہمیں اپنی قدر دانی کی اور اپنا شکر اداکرنے کی تو فیق عطافر مادے۔

چھوٹی موٹی پریٹانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب مالک کی طرف سے لاکھوں خوشیاں اور نعمتیں ملیس تو شکر کیا کریں اور ، چھوٹی موٹی پریٹانیوں پرصبر کیا کریں۔ رب کریم صبر کرنے والے کو بھی جنت عطا کرے گا ،شکر کرنے والے کو بھی جنت عطا کرے گا۔

وَ احْرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رِبِّ الْعَلْمِيْنَ



# صبر کی بر کات

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بِعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرِّجِيْمِ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ .

سُبُّحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَ سَلْمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

#### حالات كاتغير:

انسانی زندگی کے حالات اولتے بدلتے رہے ہیں۔ بھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور بھی غرفی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور بھی غرفوں کے ہیں اور بھی غرفوں کے بوجھ نیچے دبا ہوتا ہے ، بھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے اور بھی بیاری کی وجہ سے چار پائی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جارہی ہے۔ انسان بھتا ہے کہ وقت کیا گزرا تھا میں ہی اس و نیا ہے کہ وقت کیا گزرا تھا میں ہی اس و نیا ہے کہ وقت کیا گزرا گھا۔

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے

لیعنی جینا ہے اور مرنا ہے

رہ گئی بات رہ ن و راحت کی

یہ فظ وقت کا گزرنا ہے

سب کے لئے ایک ہی کام ہے کہ جینا ہے اور مرنا ہے ۔ یعنی ممل کرنے ہیں اور
حساب وینا ہے۔ روگنی خوشی اور فم ن بات ہتو بیز ندگی کی تر تیب ہے۔

## خوشی اورغم کے اسباب:

جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات وارو ہوتی ہیں تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ایسے ہیں اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی ہے،الئے کام کو بھی اللہ تعالی سیدھا کر دیتے ہیں، فیصلوں ہیں برکت ڈال دیتے ہیں، دنیا میں ہر طرف ہے ایسے انسان کیلئے واہ واہ کی صدا کیں آتی ہیں۔ اور جب بھی انسان پر جلال کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر انسان کے لئے دنیا ہیں مشکلات بی مشکلات ہوتی مشکلات ہوتی ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں، وایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو وہ انک جاتا ہے، سوچ سمجھ کرعزت کے حصول کے لئے قدم اٹھا تا ہے مگر بدنا می اور ذائل جاتا ہے، سوچ سمجھ کرعزت کے حصول کے لئے قدم اٹھا تا ہے مگر بدنا می اور ذائل جاتا ہے، ہوتی ہیں۔ یا لٹھ تعالی کے جلال کی تجلیات ہوتی ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد فر مایا و السلّهٔ یَقْبِضُ و یَبُسُطُ و الْیَهِ تُوجَعُون الله تعالیٰ ہی قبض کرنے والا اور کھولنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط الله تعالیٰ کے دونا نم میں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینے والا ، چھین لینے والا ، اور باسط کہتے ہیں کھول دینے والے کو۔ لہذا جب انسان الله تعالیٰ کے اسم قابض کا مظہر بنآ ہے تو پھر اس کے اور پر اس کے اور جب اسم باسط کا مظہر بنآ ہے تو پھراس کے اور برقی اور فراخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بھی خوشی اور بھی نم ہوتا ہے۔ بھی خزاں اور بھی بہار ہوتی ہو۔ وقی ہوتا ہے۔ بھی خوشی ہوتا ہے۔ بھی خوشی ہوتا ہے۔ بھی خواں اور بھی بہار

م مجمعی جوش جنوں ایبا کہ جیما جاتے ہیں صحرا پر محرا پر مجمعی ورے میں گم ہو کر اے صحرا سیجھتے ہیں

شيطان كاورغلانا:

شیطان ان د ونو ں حالات میں بندیکو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔خوشی

کے حالات ہوں تو غفلت میں ڈال دیتا ہے اورغم کے حالات ہوں تو نا امید بنا دیتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والا بھی راستے ہے ہٹ گیا اور نا امید ہونے والا بھی راستے ہے ہٹ گیا اور نا امید ہونے والا بھی راستے ہے ہٹ گیا اور نا امید ہونے والا بھی راستے ہے ہٹ گیا۔ ان مجالس کا بنیا دی مقصد اسی بات کو سمجھا نا ہوتا ہے۔ اپنی تقریر کا جاد و جگا نا نہیں ہوتا۔ بلکہ بات سمجھا کرزند گیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

#### داخلهء جنت:

ال عاجز کویادہ کہ پچھلی محفل میں اللہ دب العزت کی تعمقوں کاشکرادا کرنے کا مضمون آپ کی خدمت میں بیان کیا تھااور آج مصیبتوں پرمبر کرنے کے بارے میں پچھے کہنے کا ارادہ ہے۔ شکرادا کرنے والا بھی جنتی اور مبر کرنے والا بھی جنتی گویا شکر اور مبر دونوں داخلہ و جنت کے اسباب ہیں۔ انسان خوشی کے حالات میں ہوتو شکرادا کرے اور نم اور پریشانی کے حالات میں ہوتو صبر کرے۔

# چراغ بجه جانے پراجروثواب:

مومن کواس دنیا میں جو بھی پر بیٹانی آتی ہے چھوٹی یا بڑی ، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجراور بدلہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقة "ف ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے ، جواکا جھوٹکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے فور آپر حا إنّا لِلْهِ وَ إِنّا اِلْهُ وَ رَجِعُون َ۔ سیدہ عائشہ صدیقة "بڑی جیران ہو کس۔ نے فور آپر حا اِنّا لِلْهِ وَ إِنّا اِلْهُ وَ رَجِعُون َ۔ سیدہ عائشہ صدیقة "بڑی جیران ہو کس۔ عرض کیا کہ اندے اللہ کے جوب ما اُن اِلْهُ اِیہ آیت تو بڑے م اور مصیبت کے آجانے پر عرض کیا کہ اندے اللہ کے جوب مایا ، عائشہ! مومن کے لئے اس کا چراخ بھ جانا بھی ایک مصیبت بڑھی جانا ہی ایک مصیبت ہو اور اس چراغ کے جھ جانا ہی ایک مصیبت ہو اور اس چراغ کے جھ جانے پر جوبی آیت پر جھےگا اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس چراغ کے بھ جانے پر جوبی آیت پر جھےگا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بچھ جائے اس پر مبر کرنے والے کواجر ملتا ہے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بچھ جائے اس پر مبر کرنے والے کواجر ملتا ہے

#### 

توجس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بچھ جائے اگر اس پر کوئی صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔

# مریض کے لئے اجروثواب:

صدیت پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بھار پڑجاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تھم ویتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کرا ہنے کی جوآ وازنگل رہی ہے بینی اللہ کہوں ہوں 'ہر ہر مرجبہ کرا ہنے پر سجان اللہ کہنے کا اجراکھا جائے۔ اوراگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیننے گئے تو فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ تم لا آللہ والا اللہ فرچ سے کا اجراس کے نامید اعمال میں کھو۔ جب وہ مریض سانس فیتا ہے تو ہر ہر سانس کے بدلے اللہ کے داستے میں صدقہ کرنے کا اجراس کے نامید اعمال میں کھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو نامید اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کہ مصلے کے اوپر کھڑ ہے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے اور جب وہ آ دی اپنی عباری اور تکلیف کی وجہ سے کرو یہ بداتا ہے تو اس کو اللہ دیا جاتا ہے اور جب وہ آ دی اپنی بیاری اور تکلیف کی وجہ سے کرو یہ بداتا ہے تو اس کو اللہ درب العزت کے دراستے میں وغرن پر ملیٹ بلیٹ کر حملے کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔

### آیت کریمه کی فضیلت:

مريض منتجاب الدعوات موتاہے:

صدیث یاک میں آیا ہے کہ جب تم عیادت کرنے کے لئے کی مریض کے باس

جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کرواؤ اس لئے کہ مرض کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے فرشتوں کی دعا کو قبول کرلیا کرتے ہیں۔

#### سيدناايوب عليتم كاصبر:

سیدنا ایوب علیه السلام الله تعالی کے پیغیر سے ۔ الله رب العزت نے ان کو مال دیا ، اولا د دی ، حتی کہ ہر طرح کی نعتیں دی تھیں ۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عباد تیں اس لئے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال ومتاع ملا ہوا ہے ، ذرا لے کے دیکھیں تو پھر پہ چلے ۔ الله رب العزت کے اذان سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کی وجہ سے ضائع ہوگیا ۔ کہنے نگا ، اولا دتو ہے ۔ الی بھاری آئی کہ ان کی جتنی اولا دتھی وہ ساری کی ساری ان کی آئھوں کے سامنے فوت ہوگئی ۔ شیطان کہنے لگا ، صحت تو ہے ۔ الله رب العزت نے ان کے جسم پر چیک کے دانوں کی طرح کے دانے نکال دیئے ۔ حتی کی ساری ان کی آئھوں کے سوا پوراجسم ان دانوں سے بھر گیا ۔ وہ دانے اسے کہ ان کی زبان اور آئھوں کے سوا پوراجسم ان دانوں سے بھر گیا ۔ وہ دانے اسے بڑے کہ ان کی زبان اور آئھوں کے سوا پوراجسم ان دانوں سے بھر گیا ۔ وہ دانے اسے بڑے گیا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیاری میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ اور ہرون اللہ
رب العزت کی طرف ہے ان کے مبر کی وجہ ہے ان کے درجات بلند ہوتے ، زبان
سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نگلتی ۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم ہے گرتا تھا تو
دہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا
بنایا تو نینے کیوں گرر ہا ہے۔

ا تفارہ سال کے بعد شیطان بہت پریٹان ہوا کہ بیتو اللہ تعالی کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آز ماکٹوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے مبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریٹان دیکھ کراس کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں! تم نے

جس طرح ان کے جدامجد کو بھول میں ڈ الا تھا ، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آ ز ما کیں ۔ کہنے لگا ، ہاں۔ چنانچہوہ ان کی بیوی کے باس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تنہیں ایک بات بتانے کے لئے آیا ہوں تا کہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے ۔ وہ خوش ہو ئیں ، ہربیوی جا ہتی ہے کہ خاوند کوصحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے یاس موجود ہے مگر ہمارے ہاں دستوریہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کوسجدہ کرتے ہو،ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کرلوتو میں ایک ایبا علاج آ زیاؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئیں۔ کہنے لگیس کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی ۔ چنا نچے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اس نے آ کر یو چھا،حضرت ابوب ملائع کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا ،تو نے ای وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے، یہ کیوں کہا کہ میں یو چھ کر بتاؤں گی؟ اگراللہ نے مجھے صحت دی تو میں تختبے سوکوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اورا پسے شیطان مردودکوای وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب س کرشیطان اور ناامید ہوگیا۔ سوچنے لگا کہ دو جارسال اور اس طرح گزریں تو ہوسکتا ہے کہ یہ بھاری سے پریشان ہوجا نیں۔

ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ابوب میلئم دعا ما نگ رہے تھے کہ اے اللہ!
میری زندگی کا جو دفت گزراوہ تو گزرگیا، جب بید بیماری اورغم تیری ہی طرف ہے ہے
تو اگر آپ مجھے سوسال کی زندگی بھی دیں گے تو میں سوسال بھی اس حال میں آپ کو
فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے بیہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ واقعی بیہ اللہ رب
العزت کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کے او پرمیراکوئی داونہیں چل سکتا۔

الله رب العزت نے پھرا ہے اس پیارے نبی علیہ السلام کوصحت دی۔ بیاری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ سوکوڑے لگاؤں گا۔لہذااب بات بھی پوری کرنی تھی۔

اب الله رب العزت نے ان کی بیوی کے او پر رحم کھایا ادر حضرت ایوب علیہ السلام ہے کہا کہتم درخت کی حجوثی جھوٹی نیلی نیلی ٹہنیاں مسواک کے برابرا کٹھی کرلواور ایک سوکو با ندھ کراس کے جسم پرایک مرتبہ مار و گے تو ایک سوکوڑے سمجھے جا کیں گے۔ یہاں ہے ایک بات نکلی کہ جب برور دگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتا ہی کومعاف کرنا جا ہے جیں تورب کریم اس کاراستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی شخشش کرنا جا ہے ہیں تو اس کے کرا ما کا تبین بعنی جوفر شنے روز انہ مدل رہے ہوتے ہیں نیکی اور برائی لکھنے والے ،ان میں ہے نیکی کے فرشتے کوتو روز از نہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کونہیں بدلتے۔ وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچے اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کے بدل رہاہوتا ہے اور گنا ہوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نامہء اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں یہ گواہی دینے کے لئے ایک فرشتہ ہوگا۔ جب کداس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لئے جتنے اس کی زندگی کے ون تھے اتنے بی فرشتے کھڑے ہوں گے۔رب کریم فرمائیں مے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گنا ہوں والے ایک گواہ کو کیے قبول کرلوں۔ چنانجیہ الله تعالیٰ فرمائیں سے کہ جاؤیں نے بندے کومعاف فرما دیا۔

#### سیدنا ابوب علیته کے تبن انعامات:

الله رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کوفر مایا إنّا وَ جَدُفَاہُ صَابِرًا ہم نے اسے مبرکر نے والا پایا نِسعُمَ الْعَبُدُ میرا کیما اچھا بندہ تھا إنّهُ اَوَّابٌ وہ میری بی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تین باتیں کہیں اور ان کے 18 سال کی تکلیف کاحق اوا کر دیا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابوب علیتم کی بیار برس:

کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیاری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت! بیصحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیاری کا زمانہ اچھا تھا۔ فرمانے گئے کہ صحت بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے ، بیاری بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے ، نیاری بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے ، نیکن ایک بات مجیب ہے کہ جب میں بیار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھے تھے کہ ایوب تیراکیا حال ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی ۔ جب شام ہوتی تو اللہ تعالی پھر عیادت فرماتے کہ ایوب! تیراکیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں موتی تھی ۔ بیاری تو چھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی ۔ بیاری تو چھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی ۔ بیاری تو چھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی ۔ بیاری تو چھی ایک الله اور مزہ ہوتی تھی ۔ بیاری تو چھی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آئے بھی یاد آتا ہے

مبرکے کہتے ہیں؟

صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات چیں آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع
بات نہ نکا نے نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام کرے، اپنے آپ
کو قابو جی رکھے۔ نہ زبان سے پرور دگار کے شکوے کرے، نہ اعمال سے اس کی
نافر مانی ہو۔ اگر خم ، مصیبت ، بیاری اور پر بیٹانی کے باوجو دبھی بید کیفیت ہے تو بیآ دی
صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر ویکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس قسم کی
صور تحال چیش آتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس بات کا بدلہ لینے کے لئے خود تل
جاتے ہیں۔

بهترين حكمت عملي:

مثال کے طور پرکسی نے چھوالفاظ کہددیتے جوہمیں ناگوارگزرے ،ہم سوچتے

میں کہ ہم این کا جواب پھر ہے دیں گے۔رشتہ داروں میں کوئی جھڑے کی بات ہوگئ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی تھی ہم دوکریں گے۔الی صورتحال میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بخالفین کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے ،اگرتم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا میں ہوتا،اب چونکہ تم نے خودقدم اٹھالیا،اس لئے میں تمہارا معاملہ تمہارے او پرچھوڑ دیتا ہوں۔اس لئے بہترین حکمت عملی ہے کہ جب بھی کوئی الی بات انسان کو پیش آئے تو اللہ تعالی کے ہر دکردے۔ محبوبہ اور محبوب کا بدلہ:

ا کے مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جارے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔سامنے سے میاں بوی آ رہے تھے۔ان بزرگوں کے جوتے سے ایک و چھینٹیں اڑیں اورعورت کے کپڑوں پر جاگریں۔خاوندنے جب دیکھا تواسے بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا، تو اندهاہ، تجمع نظر نہیں آتا، تونے میری بیوی کے کپڑے خراب كرۋالے فصے میں آ كراس نے اس اللہ والے كوايك تھپٹرنگا ديا۔ بيوى بوى خوش ہوئی کہتم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ الله والے آئے بلے مجئے ۔ تعوزی دور آ کے محئے تو کیا و یکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی د کان ہے۔ حلوائی نے سوچاتھا کہ آج سردی ہے لہذا آج مجھے اللّٰہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلانظر آیا میں اس کواللہ کے لئے گرم دودھ کا ایک بیالہ ضرور بلاؤں گا۔ابوہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور مرم كرم دوده كا بياله چيش كيا - سردى توتقى عى سبى - انبول نے وه كرم دوده كا بياله يا اورالله كا شكراوا كيا - دكان سے بابرنكل كرآسان كي طرف و يكھا اوركها واو الله! تیری شان مجی کتنی عجیب ہے ، کہیں تو مجھے تھیٹر لکوا تا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے ، پیالے بلوا تا ہے۔استے میں وہ میاں بوی اپنے محرکے قریب پہنچ چکے تھے۔خاوند

سیر حیوں پہ پڑھ رہاتھا کہ اس کا پاؤں اٹکا، وہ گردن کے بلگر ااور وہیں اس کی موت واقع ہوگئ۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بوڑھے نے کہیں اس کے لئے بددعا تو نہیں کر دی ۔ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ اس نے ایک تھیٹر بی ماراتھا آپ معاف کردیے ، آپ نے اس کے لئے بددعا کر دی ۔ انہوں نے کہا، نہیں میں نے کوئی بددعا نہیں کی ۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی ۔ انہوں نے کہا، نہیں میں نے کوئی بددعا نہیں کی ۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی ، جب بیوی کو تکلیف پینجی تو اس نے بدلہ لیا ، مجھ سے میر بے پروردگار کو محبت تھی ، جب بیوی کو تکلیف پینجی تو اس نے بدلہ لیا ، مجھ سے میر بے پروردگار انہان اپنا محبت تھی جب جمعے تکلیف پینجی تو میر بے پروردگار نے بدلہ لیا ۔ تو جب انہان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر ویتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیا اگر تا ہے ۔

#### الله تعالىٰ ہے جنگ .....معاذ الله!!!

ای کے فرمایا مَنُ عَادَیٰ لِی وَلِیًّا فَقَدُ اذِنْتَهُ بِالْحُورِ جومیرے ولی ہے دشمنی نہیں کررہا دشنی کر ہے گامیرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایسانخص ولی سے دشمنی نہیں کررہا ہوتا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالی سے جنگ کی مجراللہ رب العزت اللہ تعالی سے جنگ کی مجراللہ رب العزت اللہ تعالی ہے جنگ کی گرون مروڑ دیا کرتے ہیں اور اسے گئی کاناج نچادیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم ملن ایک کے حاسمہ ین:

بیسادہ سا اصول ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ان کے خالفین اور حاسدین استے بی زیادہ ، نی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاسدین اور خالفین سب سے زیادہ تھے۔ اسی لئے حاسدین کے حسد سے نیچنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی وَ مِنْ منسوِّ حَسامِید إِذَا حَسَمَدَ ۔ سیدہ فاطمۃ الزهرا فرماتی تھیں کہ میرے والدگرامی پراتنی مصببتیں آئیں کہ اگر وہ مصببتیں دن کے او پرآ پڑتیں تو دن میں تبدیل ہوجاتا۔

# امام اعظم ابوحنیفهٔ گاصبر:

ا مام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کا اف تھا۔ اس کو پنۃ چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہوگئی۔ والدہ بوڑھی تھیں ، نو سے سال کے قریب عمر ہوگی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شرع شریف میں تھم ہے کہ تم بیوا دُن کا نکاح کر دو۔ تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہیں ، میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہیں ، حسینہ وجیلہ ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت ؓ نے سنا تو بھانپ گئے۔ فرمانے گئے ، بھٹی ! میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں اور اس عمری عورت کو شری طور پر اپنا فرمانے گئے ، بھٹی ! میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں اور اس عمری عورت کو شری طور پر اپنا فیصلہ خودکرنے کا اختیار ہوتا ہے ، میں ان کے سامنے جاکر بات کرویتا ہوں۔ اس نے فیصلہ خودکرنے کا اختیار ہوتا ہے ، میں ان کے سامنے جاکر بات کرویتا ہوں۔ اس نے کہا ، بہت اچھا۔ حضرت ؓ نے اپنے گھری طرف جانے کے لئے دوقد م اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی در دا ٹھا۔ اس درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آگئی۔ امام اعظم ؓ فر مایا کرتے تھے کہ ابو صنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے گ



معزز سامعین!صبر کے تین درجات ہیں۔

### تائبين كاصبر:

پہلا درجہ تائین کا ہے۔اس کا کیا مطلب کہ انسان اپناغم اور پر بیثانی دوسروں کو بتانا حجوز و ہے۔اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بیوی خاوند کو نہ بتائے ، بیٹا باپ کو نہ بتائے ،مریض حکیم کو نہ بتائے نہیں ، یہ نہ وریات ہیں ،ایک ہوتا ہے تذکر وَ احوال کے لئے بتانا وہ نہیں بتانا چاہے۔ اس کو بتایا اس کو بتایا ، یہ جو ہوتا ہے ناں حالات سانے کی خاطر بتانا ،اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ، یبوی خاوند کو بتائے تو کوئی حرج نہیں ۔ آخر بیوی کس کوسنائے گی ،اگراپ خاوند کو نہ بتائے ۔لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچھلوگوں کی زبان پر بات ہی یہی رہتی ہے ، جہاں بینھے بس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچھلوگوں کی زبان پر بات ہی یہی رہتی ہے ، جہاں بینھے بس جی کیا کریں بچیب مصیبتوں میں بھینے ہوئے ہیں اللہ تعالی تو ہماری سنتا ہی نہیں ،اس قشم کی گفتگو ہمیشہ شکوے میں شامل ہوتی ہے۔ ایسا کہنے والے گویا یوں کہدر ہے میں کیا۔ ، ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ اچھانہیں کیا۔

#### زامدين كاصبر:

دوسرادرجہزاہدین کا ہے۔ وہ درجہ بیہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ جب بندہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اچھے حالات ہول تو بھی راضی ، تو وہ زاہدین کا صبر کہلاتا ہوں تو بھی راضی ، تو وہ زاہدین کا صبر کہلاتا ہے۔ شاعر نے کہا

لطف تجن دم بدم قهر تجن گاه گاه این بھی تجن واہ واہ اول بھی تجن واہ واہ

#### صديقين كاصبر:

ایک تیسرا مرتبہ ہے جے صدیقین کا درجہ کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے پرکوئی بلا اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس پرخوش ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ ہے راضی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بائدھ کے روز انہ کھڑی ہوتی ہیں کہ اے اللہ! ہمارے لئے کیا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں فالمین اور مخالفین کے پاس چلی جاؤ، خوشیوں کو ان کے ہاں بھیج و ہے ہیں

۔اس کے بعد فاتے ، پریٹانیاں اور عم وغیرہ رہ جاتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اچھا، تم میر بے بیاروں کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہواں پر پریٹانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پانی وطلوان کی طرف تیزی کے ساتھ چاتا ہے۔ نیکی اور دینداری کی زندگی میں بیر پیٹانیاں تو آتی ہیں کیون یہ تھوڑی می پریٹانیاں ہیں۔ سوسال، پچاس سال کی زندگی میں ودون ، چاردن کی پریٹانی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ جب کہ آگے جا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا اجراور ثواب ملے گا۔ تا ہم اللہ والوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ہوگا تو ہمارے او پر آن مائش اور ابتلا کیں آئیں گی۔

# صبر....رفع درجات كاسبب:

بعض اوقات بندہ اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قرب کے وہ مقامات نہیں یا سکتا جو اللہ تعالی اسے دینا چاہے جیں تو اللہ تعالی پھراس کے او پر پچھ برے حالات بیں مبر کرتا ہے تو اللہ تعالی برے حالات بیں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو سبب بنا کراس بند ہے کو بلند مقام عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ چنا نچہ روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بھار آ دمی صحت یاب ہوتا ہے تو اپنے گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجا تا ہے جسے اس دن تھا جب اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔ خزال کے موسم میں درخت کے بیخ گرتے ہیں اس طرح بھار آ دمی کے جسم سے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کودور کر دیا کرتے ہیں اس طرح بھار آ دمی کے جسم سے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کودور کر دیا کرتے ہیں۔

# برنم آئلھوں کا بدلہ:

حضرت عبداللہ ابن سلام ؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوگا کہ حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوگا کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پرحق ہے وہ ابناحق لے لیں۔ادرمخلوق جیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پرکس کاحق ہے تو وہ پو جھے گی کہ

الند تعالیٰ پرحق کس کا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ جس بند ہے کو دنیا میں کوئی تم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آئیسیں پرنم ہو گئیں اب اس بند ہے کا اللہ پرحق ہے کہ بیدان پرنم آئیسوں کا بدلہ اپنے پرور دگار سے لے لے بہ چنانچہ لوگ کھڑ ہے ہو جا کیں گے کہ مجھے بھی خم ملا تھا، مجھے بھی خم ملا ، میں بھی رویا تھا ، میں بھی رویا تھا ۔ یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لئے کانی ہو جائے گا۔

#### بلاحساب جنت میں دا خلہ:

ایک روایت میں آیا ہے کہ ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا کہ ایک فرشۃ اعلان کرے گا کہ مبرکرنے والے کھڑے وہ الکے کہ اس بی تو مبرکرنے والے کھڑے وہ ہوجا کیں گے۔ وہ فرشۃ ان کو لئے کر جنت کی طرف جائے گا اور کہے گا کہ جاؤ۔ وہ مبرکرنے والے سارے کے سارے جنت کے دروازے پر پہنچ جا کمیں گے اور کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھولوا ور ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ابرضوان جو جنت کا داروغہ ہو وہ دروازہ کھولوا ور ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ابرضوان جو جنت کا داروغہ ہو اللہ! ابھی تو میزان عدل قائم ہی نہیں ہوا اور میران ہوکراللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ! ابھی تو میزان عدل قائم ہی نہیں ہوا اور یہ ہو کہ بندے جنت میں داخلے کے متمیٰ ہیں۔اے اللہ! میرے لئے کیا تھم ہے؟ پروردگارفرما کیں گئے میں نے اپنا تھم اپنی کتاب میں نازل فرما دیا تھا کہ انتما یُوفّی پروردگارفرما کیں آجہ کہ ہوئے جساب ہیں سازل فرما دیا تھا کہ انتما یُوفّی حساب معاملہ ہے۔ رضوان! جنت کے دروازے کو کھول دے اور صبر کرنے والوں کو جا ساب جنت میں داخل ہونے دے۔ان ہے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بلاحساب جنت میں داخل ہونے دے۔ان ہے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔

### الله تعالیٰ کی طرف ہے معذرت:

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کریں گے۔ بیدہ ہوگا کہ جس کا رزق دنیا میں تھوڑ ا ہوگا ، تنگ ہوگا ،اوروہ

تنگی کے اوپر صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اللّٰہ رب الِعزت اپنے اس بندے سے اس طرح معذرت کریں گے جس طرح دوست اپنے دوست سے معذرت کیا کرتا ہے۔ یوں معذرت فرما نمیں گے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تنہیں تھوڑ ا رزق دیا تھا کوئی بات نہیں ، اچھا میں تجھے آج اپنی نعمتیں دیتا ہوں۔ لہذ اللّٰہ تعالیٰ ان کواپنی جنتیں عطافر ما نمیں گے۔

الله تعالی کے ہاں غریب لوگوں کی قدر:

جود نیا بیں غربت کی زندگی گزاریں گے وہ پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔ اور وہاں ایک دن دنیا کے ستر ہزار سال کے برابر ہوگا۔ ایک سال کتنا لمبا ہوگا؟ اور پانچ سوسال کا عرصہ کتنا ہوگا؟ (بیا بمان والوں کی بات ہور ہی ہے) دنیا میں ایمان والے غریب لوگ ان ایمان والے امیر لوگوں سے جن کود نیا میں سکھ اور آسانیوں کی زندگی ملی ، اللہ تعالی ان کو پانچ سوسال پہلے جنت عطا فر مائیں گے اور جو بندہ دنیا میں ہے مبری کرے گاوہ اپنے اجرکو کھو بیٹھے گا۔

# ایک گرانفنررملفوظ:

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست! تم غم آنے کے پہلے دن وہی کیا کر وجولوگ غم آنے کے پہلے دن وہی کیا کر وجولوگ غم آنے کے تیسرے دن کیا کرتے ہیں۔ فرض کر وگھر میں کوئی فوت ہو گیا تو تیسرے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کر کے اپنے اپنے کا مول میں چلے جاتے ہیں کہ سوگ تو تین تک ہے۔ تو جب تیسرے دن صبر والا کام کرنا ہے تو وہی کام انسان کے دن ہی کیوں نہ کرلے تا کہ صبر کا اجرال جائے۔ یا در کھنے کہ بے صبری سے صبحتیں نہیں ٹلاکر تیں البتہ ان مصبحتوں پر ملنے والا اجرضائع ہوجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرے انسان محروم ہوجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرال اجرال کے دن تا کہ وجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرال احرال کی انسان محروم ہوجایا کرتا ہے۔

# عاملین کے یاس جھرمٹ کی وجہ:

کے جھالوگوں کو دیکھا کہ ذرای کوئی بات ہوتو عورتیں تعویذ لینے کے لئے عاملین کے پاس جاتی ہیں۔ جی ذراد ہے دوفلاں کے بارے میں، وہ بچھتی ہیں کہان عاملوں کے پاس جا کرہم کالاعلم کروائیں اور جادوکروالیں تا کہ فلاں کا کارو بارنہ چلے یا ان کی اولا دکی بندش ہو وغیرہ وغیرہ ۔

## سيدناصديق اكبر هكافر مان:

حضرت صدیق اکبر ﷺ مایا کرتے تھے کہ جس آ دمی نے کوئی مصیبت آنے پر ہے صبری کی باتیں کیس یا اپنے کپڑوں کو کا لا کر لیا ، اللہ رب العزت اس کو اتنے گناہ عطا کریں گے جواس کی ساری زندگی کے سانسوں کے برابر ہوں گے۔

#### سيدناعم على كافرمان:

حفزت عمر ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جس آ دمی نے مصیبت کے آنے پر بے صبری کی ،لوگوں کے سامنے اللہ کی شکا بیتیں کیس تو اب اللہ رب العزت اس کے نامنہ اعمال میں ابتے گنا ہ لکھوا کمیں گے جتنا کہ دریائے نیل کے پانی کے قطرے ہوں گے ۔

## حضرت عثمان غني الله كافرمان:

حضرت عثمان عنی ﷺ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کیا ، کپڑوں کو سیاہ کیا ، جزع وفزع کی ، اللہ رب العزت اس کے نامہء اعمال میں اتنے گناہ لکھوا کمیں گے جتنے کہ پوری و نیا کے دن رات شار کئے جا کمیں گے ۔ تو بے صبری پر نیکی کا اجر بھی ضا کع اور الٹا گناہ نامہء اعمال میں لکھے جا کمیں گے ۔ تو بے صبری پر نیکی کا اجر بھی ضا کع اور الٹا گناہ نامہء اعمال میں لکھے جا کمیں گے ۔

# نفرت اللی کے لئے ایک سنہری اصول:

محترم جماعت!اگر کوئی آ دمی آپ کی مخالفت کرر ہاہے، ویشمنی کرر ہاہے یا حسد كرر ہا ہے تو آپ اینے معاملے كواللہ كے سپر دكر دیں ۔ عاملوں كے پاس جانے كى کوئی ضرورت نہیں ،کوئی تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں ،اینے مولا سے تار جوڑ ہیئے ای ہے مدد ما تنگئے ،معالمے کواس کے حوالے کردیجئے پھرد کیھئے اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے

# ا يك علمي نكته:

یہاں ایک علمی نکتہ ہے،شاید سب لوگ تو نہ مجھ یا ئیں لیکن علماءاس کواچھی طرح منجھیں گے۔ آپ کا مخالف جس طریقے ہے آپ کو پریشان کرر ہاہے اور آپ اس كاو رِصبر كرر بي بن اس صبر كى وجه ساللدرب العزت اى طريق يرآب كوسكون اوراطمینان عطافر مائیں ہے۔جس انداز سے بندے کوغم ملتا ہے اگر وہ مبرکر لے تو ای انداز سے اس کوخوشی عطا کردی جاتی ہے۔

# ىپلى دلىل:

اب اس کی دلیل قرآن یاک سے سنتے کیونکہ جب تک اس کتاب سے بات نه ہوتو محفل کا مزہ بھی تو نہیں آتا۔سیدنا موئی کی والدہ جب آپ کو دریا میں وُ ال ربي تعين توياني و مکيم كرغم ملاتها - واقعي ميغم كي كيفيت تقي ياني ميں بينے كورُ النے کی وجہ ہے ان کے دل میں صدمہ تھا۔ تھم الہی تو بوا کر رہی تھیں مگر مال کی مامتا کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ تو بس میں نہیں ہوتی ۔ تو بڑے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو لے جا کریانی میں ڈال رہی تھیں اور بیدوریا کا یانی ان کے لئے قم اور مصیبت کا سبب بین رہاتھا و اصب صفواد ام موسی

فوغا اس کاول اس وقت اتنا پریشان تھا کہ ساری رات پریشانی بیس گزار دی۔ جب پانی سبب بناان کو پریشانی ملنے کا تو پھراللہ نے وہ ُدن بھی وکھایا جب فرعون کواللہ نے اسی پانی کے اندرغرق کر دیا۔ جو پانی غم کا سبب بنا تھا اسی پانی کو بئی اسرائیل کی نجات کا سبب بنا دیا تھا۔ ووسری دلیل:

دوسری دلیل بھی سنے تاکہ بات اور مؤکد ہوجائے ، مضبوط سے اصبط ہوجائے اور قرآنی اصول سامنے آجائے ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھئے ، آپ کے بیٹے آپ کے پاس پوسف علیہ السلام کی قیص لے کے آتے ہیں۔ و جَاوُوْا اَبَاهُمْ عِیشَاءً یَبُ کُونُ نَ روتے ہوئے آگئے ، کہنے لگے کہ ہم نے بھائی کو چھوڑا تھا کہ ہم بھاگیں اور دوڑیں فَاکَلَهُ اللّٰهِ نُبُ اور ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ پیقوب عینم کو انہوں نے لباس دکھایا اب وہ قیص د کھر آپ کے دل کو صدمہ پہنچا۔ ظاہری سبب قیص بی گھر آپ نے اس کھایا اب وہ قیص د کھی کر آپ کے دل کو صدمہ پہنچا۔ ظاہری سبب قیص بی مگر آپ نے اس کے او پر صبر کیا۔ چنا نچوایک وہ وقت آیا کہ جب سیدنا یوسف مینئو ایک نے بھائیوں کو بتا ہے اس کے او پر صبر کیا۔ چنا نچوایک وہ وقت آیا کہ جب سیدنا یوسف مینئو ایک آ دی کو ایک وروکر بینائی ایک آ دی کو ایک ہوئی تھی دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے والد کو عطافر ما دیا ، تو پھر آپ نے زائل ہوگئی تھی۔ جب یوسف کا قمیص انہوں نے آئھوں سے لگایا تو اللہ نے بینائی واللہ نے ایک وار مصیبت کا عطافر ما دی اور موسیت کا اسب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا تھا اللہ تعالی نے ای قیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا دیا۔

ایک اصول بیجئے، قرآنی فیصلہ بیجئے کہ جن اسباب سے انسان کوغم اور مصیبت پہنچتی ہے اگر وہ صبر کرلے گا اللہ رب العزت انہی اسباب پرعز تبل عطافر مادیں گئے۔ تو پھرغمز دہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کوئی الیم بات پیش آئے تو انسان پہاڑی طرح اپنے ول کو بڑا کرلے اور پھر دیکھے کہ رب کریم کس طرح انسان پہاڑی طرح اپنے ول کو بڑا کرلے اور پھر دیکھے کہ رب کریم کس طرح

مہربانی فرماتے ہیں۔

# ېم بدلەنەكىس:

عام طور پرہم کی بچے پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھ نہیں ڈالتے ، حالانکہ سوطرح کی ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں تو کیا سوچتے ہیں اس رب کریم کے بارے میں جواپنے بندوں پر مہر بان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے ، خفور بھی ہے ، خفو بھی ہے ، وہ پر وردگار اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھ کیسے ڈال دیں گے۔ اس لئے غم اور مصیبت تھوڑے وقت کے لئے آتے تو ہیں مگر بندے کے درجات کو بڑھانے کے لئے آتے ہیں۔ تو صبر کرتے رہے ، و نیا میں بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ، ہمارا بدلہ لینے والا پر وردگار بہت بڑا ہے۔ ہم بدلہ لیں گے تو کیا لے ضرورت نہیں ، ہمارا بدلہ لینے والا پر وردگار بہت بڑا ہے۔ ہم بدلہ لیں گے تو کیا لے سے جی ، اوراگر پر وردگار نے بدلہ لیا تو بھر پر وردگار کا بدلہ تو بھر دنیا و کھے گی۔ سے جی ، اوراگر پر وردگار نے بدلہ لیا تو بھر پر وردگار کا بدلہ تو بھر دنیا و کھے گی۔ کی ہمیں مقد مہ یا زکی کیوں ؟

آج ہماری کچہریاں کیوں بھری پڑی ہیں؟ یہ مقدے کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ
ہچار ہے تو ساری زندگی ہی بدلہ لینے میں گزار دیتے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان
پریٹان رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو ماں بتانا شروع کر
دیتی ہے کہ بیٹے تم نے بڑا ہوکرفلاں سے بدلہ لیتا ہے۔

# يريشاني دوركرنے كا آسان نسخه:

بنیادی بات سمجمانے کا مقصد کیا ہے کہ عور تنیں بجائے اس کے کہ بھاگتی پھریں ان عاملوں کے پاس اور کا لےعلم والوں کے پاس ، جادو والوں کے پاس اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں ،اس سے بہتر ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو اپنے رب کی طرف توجہ سیجے نقلیس پڑھ لیجئے ،رب کریم کے سامنے سرسجدے میں ڈال کے رب کی طرف توجہ سیجے نقلیس پڑھ لیجئے ،رب کریم کے سامنے سرسجدے میں ڈال کے دعا ئیں کر لیجئے ،فریاد کر لیجئے ،آپ مانگیں گے تو پرور دگار عطا فرمادیں گے۔کیانہیں و کیمنے کہ ایک بچہ جواپی مال سے بچھ بیسے مانگتا ہے اور ماں اسے کہتی ہے کہ ہروفت تحجمے پیسے مانگنے کی عادت ہے ، جاد فع ہو میں تحقیم نہیں دیتی ، وہ بچہ ضد کر لیتا ہے۔ پھر ما نکتا ہے، پھر ماں چیچے ہٹاتی ہے، پھروہ بچہ ما نگتا ہے حتیٰ کہ ماں غصے میں آ کرتھپڑ بھی لگادیتی ہے۔وہ رونا شروع کر دیتا ہے بھر ماں کے قریب آتا ہے، پھر ما نکتا ہے، پھر مال دیکھتی ہے کہ میں نے مارا بھی سہی ، روبھی رہا ہے ، پھر بھی میرے بی سینے سے لیٹ رہاہے، ماں کا غصراس کی رحمت میں بدل جاتا ہے اور ماں اس کے کہنے ہے بھی زیادہ چیزیں لے کے دے دیتی ہے۔ یہی معاملہ بروردگار کا ہےاگر وہ بھی بندے کے او پر کوئی غم اور مصیبت جھیج ویتا ہے اور بندہ پھر بھی اس کے سامنے بحدہ ریز رہتا ہاس کے سامنے فریا د کرتار ہتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خوشی میں بھی میراشکرا دا کرتا تھااور میں نے تم کے حالات بھیجے پھربھی میری چوکھٹ پکڑ گی ، پھربھی میرے سامنے مجدہ ریز رہا، بیمیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے،اس نے مجھ سے تار جوڑی ہوئی ہے، یغم کسی کونبیں کہنا ،اس کی آتھوں سے آنسورواں ہوتے ہیں ، تنہا ئیوں میں میرے سامنے روتا ہے ، جب یہ کسی اور کو پیچھ نبیس بتا تا مجھے ہی بتار ہا ہے تو یا در کھ کہ میں برور دگار بڑی شان والا ہوں ۔لہذا برور دگاراس کی دعاؤں کو · قبول کر لیتے ہیں اور غموں کو ہٹا کرا ہے خوشیاں عطا کر دیتے ہیں۔

ای گئے مبر کرنے والے کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور بے صبری کرنے والے کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے بوئے دن سے برتر ہوا کرتا ہے۔

صبر.....معیت خداوندی کا ذریعه:

یہ کی بات ہے اپنے دلوں پر لکھ لیجئے ، اللہ رب العزت کومبر کرنے والول سے

محبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللّهُ مَعَ الصّبویْن کے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کررہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کی معیت ان کونصیب ہے۔ جس کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے پھرکوئی بندہ اس کا بال برکانہیں کرسکتا۔ اگر اپنی بات کہنی ہوتو فقط اللہ کے ساتھ ہیں۔ اس پروردگار نے حالات بھیج ہیں۔ جو بھیجے والا ہوتا ہے حالات کو واپس بھی وہی لے لیا کرتا ہے۔ ہم اس کے در پہتو جا تے نہیں اور ہم ہردر کے اوہر جا اس طرح ہم اپنی پریشانیوں میں اور اضافہ کررہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کرنے اس طرح ہم اپنی پریشانیوں میں اور اضافہ کررہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں اور اضافہ کررہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں اور اضافہ کرد ہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں اور اضافہ کرد ہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں اور ان کو بڑا اجرعطافر مادیے ہیں۔

# تبخشش كاعجيب بهانه:

چنانچاری آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی بے عقل ی تھی ، خلطیاں کر میٹی تھی ، بھی کوئی نقصان ہے میں تواس آدمی کو بہت آتالیکن سوچنا کہا گھی تھی ، بھی کوئی نقصان ہے میں تواس تو بیٹان ہوجائے گی ، پھر کون اسے کے گا ، چنواس کی زندگی بھی گزرجائے گی اور میرا بھی وقت گزرجائے گا ہے ہذا وہ اس کی خلطیوں کو معاف کر دیتا کہ کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے۔ اس حال میں زندگی گزار دی ہے گا کے اس کی وفات ہوگئی مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو ہو چھا کہ ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا، میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کی ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا، میں اللہ رب العزت کے حضور پیش معان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ، میرے بندے! تواپی بیوی کو میری بندی تجھ کے معان کر یا ۔ تو دیکھا کہ اللہ معان کر یا ۔ تو دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرح میر بانی فرما و سے ہیں۔ اس کے غمو ٹی پر پریٹان نہ ہوا کریں ، بہا رب العزت کی طرح میر بانی فرما و سے ہیں۔ اس کے غمو ٹی پر پریٹان نہ ہوا کریں ، بہا رندگی کا حصہ ہیں ، اگر خوشیاں ہمیشہ نہیں رہیں تو پھر غم بھی ہمیشہ نہیں رہا کرتے۔

#### تنگی کے بعد دوآ سانیاں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ہِرَ تُلَی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اس کو دو مرتبہ کہا حالا تکہ بات او ایک دفعہ بی کہد ینا کافی تھی مگر رب کریم نے دو مرتبہ جو بات کو دہرایا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ لہذا مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تنگی کے او پر بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایک تنگی کے بدلے اسے دو آسانیاں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تنگی ایک ہوتی ہے خوشیاں دول جاتی ہیں۔ لہذا صبر کیجئے اور اپنی فرمایا کرتے ہیں۔ تنگی ایک ہوتی ہے خوشیاں دول جاتی ہیں۔ لہذا صبر کیجئے اور اپنی تنگی اور پریشانی کا بدلہ دگنا یا لیجئے

# يريثاني اورخوشحالي ميں الله والوں کی کیفیت:

اللہ والے تواہیے پریشانی کے حال میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیراغم بھی مجھ کوعزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے وہ اس کونہیں و کیھتے کہ پریشانی آئی ، بید کیھتے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اس ایک داؤ دطائی کو اللہ تعالی نے الہام فر مایا ، کہا ہے داؤ د! اگر تجھے کسی وفت کھانے میں کوئی سڑی ہوئی سنری بھی ملے تو دل تنگ نہ کرنا بلکہ اس بات کوسوچنا کہ جب میں نے رزق کونشیم کیا تو اے میرے بندے! تو مجھے یادتھا ، میں نے تیری طرف رزق بھیجا، جب بھیجا میں نے ہے تو میں تجھے اس کا بدلہ اور اجر بھی عطا کروں گا۔ اس لئے بھیجا، جب بھیجا میں نے ہے تو میں تجھے اس کا بدلہ اور اجر بھی عطا کروں گا۔ اس لئے ایک باتوں پریریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اللہ والوں کے اوپر کوئی الیمی پریشانی غم اور بلانہ آئے تو وہ تو کئی مرتبہ گھبرایا کرتے ہیں کہ بیکوئی ہمار ہے اوپر آز ماکش تونہیں آگئی۔وہ ڈرتے اور کا نیتے ہیں کہ بیکوئی امتحان تونہیں ہے۔ بلکہ ان کا تو بیسال ہوتا ہے کہ اگر ان کی امید سے بڑھ کر آ سانی کہیں مکتی ہے تو رو نے لگ جاتے ہیں کہ کہیں نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی تو نہیں مل ریا۔اور یہی صحابہ گا مزاج تھا۔

ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ نے یانی مانگا ،ان کوشر بت پیش کیا گیا۔ آنکھوں میں آنسوآ گئے اور کہنے لگے کہ کہیں عمرﷺ کی نیکیوں کا بدلہ اس کو ا دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا۔اور قیامت کے دن بینہ کہددیا جائے

اَذُهَبُتُمُ طَيّبِتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَا سُتَمُتَعْتُمُ بِهَا.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے غلام ہے کہا کہ نزلہ صاف کرنے کے
لئے کوئی چیز لاؤ۔وہ ایک فیمی کپڑے کا ٹکڑ الایا۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ اس کود کمھ کررو
بیٹے کہ کہیں میرے اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی تو نہیں چکا یا جارہا۔معلوم ہوا کہ اللہ
والوں کو دنیا میں خوشیاں ملتی ہیں تو وہ پریشان ہوجاتے ہیں کہ کہیں ہمارے او پر
آ زمائش تو نہیں آگئی۔اور ان کواگر کوئی غم ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جس بندے کو دنیا میں غم عطا کروں گا اے آخرت کی
خوشیاں دوں گا اور جے دنیا کی خوشیاں ٹل گئیں اس کے بدلے اسے آخرت کے غطا کروں گا اور جے دنیا کی خوشیاں ٹل گئیں اس کے بدلے اسے آخرت کے غطا

#### گنا ہوں کا کفارہ:

فرمایا کہ دوخوشیاں اور دوغم بھی استھے نہیں کروں گا۔ یہیں کہ دنیا میں بھی غم ملیں اور آخرت میں بھی غم ملیں ، دنیا کی بھی خوشیاں ملیں اور آخرت کی بھی خوشیاں ملیں ۔ نہیں ایک جگے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطافر مائیں گے۔اس المیں ایک دنیا میں غم ملیں گے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطافر مائیں گے۔اس لئے دنیا میں غم مل جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تھوڑ ہے وقت کے لئے آئیں گے۔اور دنیا میں غم بہت بڑے ہوں گے اور بہت دنیا میں غم بہت بڑے ہوں گے اور بہت دراز وقت کے لئے ہوں گے۔اس لئے دنیا ہی میں غم کے حالات پیش آجائیں تو

انسان ان کواپنے گنا ہوں کا کفارہ سمجھے۔ سمجھ لیا کریں کہ میری جوبھی غلطیاں کوتا ہیاں تھیں مجھے دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیا گیا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے

# ا يك صحابية كى سبق آموز داستان:

ایک صحابیہ "کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و بھال بھی عجیب و یا تھا اور شادی بھی ہوئی ایک بڑے امیر کبیر صحابی ہے کہ جن کے پاس رزق کی فراخی تھی۔ ہرطرح کی عیش و آ رام کے سامان تھے۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزرر ہا تھا۔ حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزارر ہے تھے۔

ایک رات فاوند کو بیاس محسوس ہوئی۔اس نے بیوی سے کہا، مجھے پانی دو۔ بیوی اشی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کے واپس آئی تو فاوند سو چکا تھا۔وہ پانی کا بیالہ لے کر کھڑی رہی۔ حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آئھ کھی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی رہی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔انہوں نے اٹھ کر پانی بیا اور بیوی سے کہا، میں آج آتا تو ش ہوں کہتم اتن دیر پانی کا بیالہ لے کر میر سے انظار میں کھڑی رہیں۔ آج تا تاخوش ہوں کہتم اتن دیر پانی کا بیالہ لے کر میر سے انظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہوگی میں تمہاری فر مائش پوری کروں گا۔ جب فاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے گی، ہاں آج ہوگی ہیں تہاری فر مائش پورا کریں گے؟ کہنے گئے، ہاں بورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے گئی کہا چھا چھر ہوں گی پورا کریں گے؟ کہنے گئی، ہاں اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بڑے پر بیٹان ہوئے کہ آپ جمھے طلاق دے فرب سیرت، آتی وفادار اور خدمتگار بیوی کہدری ہے کہ آپ جمھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے گئے، بی بی ایک خوب سیرت، آتی وفادار اور خدمتگار بیوی کہدری ہے کہ آپ جمھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے گئے، بی بی ایک خوب سیرت، آتی وفادار اور خدمتگار بیوی کہدری ہے کہ آپ جمھے طلاق دے دیجئے۔ بوچھنے گئے، بی بی ایک خوب سیرت، آتی وفادار اور خدمتگار بیوی کہدری ہے کہ آپ جمھے طلاق دے دیکھی کوئی آئیل کی بیا کی بیا تی بیا کی بیا کی ہی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیوری نہیں کی جنہیں اسی بھی کوئی بات نہیں۔ بی اسی بی کوئی آپ کی بیا دیری نہیں کی جنہیں اسی بھی کوئی بات نہیں۔ بی اسی بیا کی بیا کی بیا تہیں۔ بی بی بیا کی بی

نی! کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے گئی ، ہرگز نہیں ۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو۔ کیا آپ مجھے پند نہیں کرتیں؟ کہنے گئی ، یہ بات بھی نہیں ، پند بھی بہت کرتی ہوں ، مجت کرتی ہوں ، مجت کرتی ہوں ، مجت کرتی ہوں ، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گالہذا آپ مجھے طلاق دے کرفارغ کردیں ۔ وہ صحافی جیران ہیں کہ قول بھی دے ہیں ہے گئے اچھا ، مبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کیں گئے ۔ اور آپ ماڑی آئے ہے جا کر فیصلہ کروالیں گے ۔ وہ کہنے گئی ، بہت اچھا ۔ چنا نچے میاں ہوگی والے ۔

صبح ہوئی تو ہوی کہنے گئی کہ چلوجلدی چلتے ہیں۔ چنا نچہ دونوں میاں ہوی گھر

سے نکلے اور چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکراس مسئلہ کاحل

در یا فت کریں۔ ابھی راستے میں بی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ

ینچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ ہوی نے فور آ اپنا دو پٹہ پھاڑ ا اور

خاوند کے زخم پر پٹی با ندھی۔ اس کے بعد اس کوسہارا دیا اور کہنے گئی کہ چلوگھر

واپس چلتے ہیں ، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی ۔ وہ جیران ہوئے کہ جب تم نے

طلاق کا مطالبہ کیا نہ مجھے اس وقت سمجھ آئی اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہئے تو

طلاق کا مطالبہ کیا نہ مجھے اس وقت سمجھ آئی اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہئے تو

کو بات بتا دوں گی۔

جب گھر جا کر بیٹے تو کہنے گئے، کہ جھے بتاؤ توسمی کیا بات ہے۔ کہنے گئی، آپ
ہی نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب
العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریٹانیاں آتی ہیں جس طرح
پافی او نچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ ہیں نے نبی علیہ السلام کا فر مان سنا،
میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریٹائی نہیں دیمی ، کوئی غم
نہیں ویکھا ، کوئی مصیبت نہیں دیمی ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا

سوچ کرجیران ہوتے ہیں کہ ان حضرات کی نگاہ کہاں پہنچا کرتی تھی۔ ہے کوئی عورت جس کی سوچ آج ایسی ہو، ہے کوئی مردجس کی سوچ آج ایسی ہو، ہیں۔ ہم تو ذرای پریشانی ہوتی ہے اورای وقت شجے العقیدہ بندوں کے گھر کا معاملہ دیکھا کہ لے کے کسی بڑے مشرک اور بدعتی کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے۔ ایسے بندے کے پاس پہنچیس گے جوخود بھی جائل ہوگا اور دوسرے کے ایمان کا بھی جنازہ نکا لے گا۔ کئی کہتے ہیں کہ مرغالا دُ اس کو ذرائ کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ بکرے کا خون لے کے آؤ۔ ایسے عجیب وغریب احوال ہیں کہ میرے دوستو! کہنے بیک کہ کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ بکر کے کا خون لے کے آؤ۔ ایسے عجیب وغریب احوال ہیں کہ میرے دوستو! کہنے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں غم کے عالم میں اللہ تعالی شکر اداکرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ (آمین ٹم آمین) عطافر مائے۔ (آمین ٹم آمین)

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين

# اسلام اورمغربی معاشره

اَلْحَمَدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِّيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ لَهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الإَسْلَامَ ٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اخَرُ . اَليَوُمَ اَكُمَلُتُ عِنْدَاللَّهِ الإِسْلَامَ ٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ اخَرُ . اَليَوُمَ اَكُمَلُتُ كَمُ دِينَا ٥ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَ رَضَينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ٥ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَ رَضَينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ٥ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَ رَضَينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

#### امریکه کاسفر:

فقیر نے امریکہ کی کل 22 ریاستوں میں سفر کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ مجمع کا پروگرام ایک ریاست میں ہوا ، ظہر کا پروگرام دوسری ریاست میں ہوا اور رات کا پروگرام تیسری ریاستمیں ہوا۔ یہاں فیصل آباد کی جماعت کے دوستوں نے مطالبہ کیا کہ وہاں کے مشاہدات و تا ترات ہمیں بھی بتا کیں تا کہ تبادلہ ، خیالات ہو سکے ۔ تو فقیر نے کہہ دیا تھا کہ انشاء اللہ کسی ایک محفل میں وہاں کی پچھ تفصیلات عرض کردی جا کیں گی ۔ چنا نچھان دوستوں نے اس عنوان کیلئے اس مسجد کا انتخاب کیا۔ لہٰذا آج مغر کی معاشرہ کے مختلف پہلوؤں برروشنی ڈالی جائے گی ۔

# جديد طيكنالو.ي

جدید نیکنالوجی اس وقت د نیامیں راج کر رہی ہے۔ د نیا کی سپر پاور بنی ہو کی ہے۔ بلکہاب تو انہوں نے اپنے آپ کوسپریم پاور کہنا شروع کر دیا ہے۔

#### مٹی سونے کے بھاؤ:

مغرب اب اتن نیکنالوجی حاصل کر چکاہے کہ وہ اپنی مٹی کو آج سونے کے بھاؤ نیچ رہاہے۔ ریت کو انگریزی میں سیلیکان کہتے ہیں۔ اس سلیکان سے الیکٹر و تک کے پرزے ، انٹیگر یوڈ سرکٹ اور مائیکر و پراسیسرز بنتے ہیں جو وزن کے حساب سے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔

# جاند بربیهی کمهی کی آئکھ کا فوٹو:

مغرب کا دعویٰ ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر چاند پر بیٹھی ہوئی کھی کی آ کھے کا فوٹو بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کیونکداس عاجز نے وہاں کے عجائب گھروں کو دیکھا ہے۔ اس سے بہتہ چلنا ہے کہ ان کو آج ٹیکنالو جی میں یہ پوزیشن حاصل ہو چکی ہے کہ یہ کام ان کے لئے آسان ہو چکا ہے۔ چاند جوا پے مدار میں چلنا ہے اس کی پوزیشن تبدیل ہونے کے ساوا تیں ہیں جو چاند کی مداروی حرکت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے چھے ہزار فیکٹر بد لتے رہتے ہیں۔ گراس کے باوجود چاند کے مدار کے ہر ان کے مراس کے جو جاند کی مدار ہے۔ ہر ان کے مدار کے ہر ان کے مدار کے ہر ان کے ایک کو مایا جارہا ہے۔

#### روس امریکهامن معابدے کا اظہار:

روس اورامریکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ دونوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ
اس معاہدہ کومنایا جائے۔ اس مقصد کے لئے روس نے ایک خلائی گاڑی اڑائی اور
ایک امریکہ نے ۔خلامیں جا کر دونوں آ منے سامنے آ کرآپس میں اسمنے جڑگئیں۔
روی مشین بند ہوگئی اور امریکی مشین نے اسے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو چلا
کرامریکہ میں ااکر اتارا۔

بھر دو بار ایک ایک گاڑی اڑائی گئی ۔ پھر وہ بھی انتھی ہوگئیں ۔ اب کی بار

امریکن مثین بند ہوگی اور روی مثین نے اسے چلاتے ہوئے روس کے اندر جاکر
اتارا۔فقیر نے ان دونوں مثینوں کو جڑا ہوا پڑے دیکھا۔فقیر جیران تھا کہ ہم لوگوں کو
موٹر کی شافٹ پر بلی چڑھانی پڑے تو ہتھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔کتنی مہارت
درکار ہوگی کہ خلاء کے اندرا کیک مثین تیررہی ہے،اس کو آ دمی نیچے بیٹھا کنٹرول کرر ہا
ہے اور وہ مثین ٹھیک ایک دوسرے کے سامنے آ کر جڑ جاتی ہے۔ پھران میں سے
ایک بند ہوجاتی ہے تو دوسری کا مرکز ثقل تبدیل ہوجاتا ہے گر دو اس کو متوازن کرتی
ہے اور نئی صور تحال میں اس کو کنڑول کرتے ہوئے واپس لا کر اپنے ملک
میں بحفاظت اتار دیتی ہے۔ انجینئر گگ کا پس منظر رکھنے والے حفزات سمجھ رہے
موں گے کہ یہ کتنی مہارت کا کام ہے۔

### برکلے یو نیورٹی میں کمپیوٹرز کی تعداد:

الیکٹرونکس کی دنیا میں تو ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ہر آنے والا دن نئ نئ دریافتیں الے کر آر ہاہے۔ اور بیساری تبدیلیاں ساٹھ کی دہائی کے بعد ہوئی ہیں۔ 1960 میں برکلے یو نیورٹی کیلیفور نیا میں ایک بڑا کمپیوٹر تھا جبکہ ستر کی دہائی میں اس یو نیورٹی میں ستر ہزار P-C Terminals شھے۔ اب آپ سوچٹے کہ جب اتنے لوگ دن رات ہیٹھے سکرین پر کام کررہے ہوں اور انسان اپنے دماغ کو استعال کررہے ہوں گئو پھرمادے کے حقائق کیوں نہیں تھلیں گے۔

# جنینکس انجینئر نگ کی نئی دریافتیں:

جنیکس انجینئر نگ کے اندراس وقت الی الیی چیزیں سامنے آرہی ہیں کہانسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں ۔سویڈن کے اندرایک درخت اگایا گیا جس کی تمین مختلف شاخوں پر تمین مختلف کھل لگے ہوئے تھے۔ یہ کتنی

حیرت انگیز بات ہے۔

دراصل جب بھی کوئی چیز پرورش پاتی ہے اس کے ظیے کا ایک DNA ڈی این اے ضابطہ ہوا کرتا ہے۔ DNA کے اندر RCGT ڈنڈوں سے بنی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے۔ جس میں اس کی نشو و نما کے مخصوص پیغامات موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آ دمی ہی کو لیجئے ۔ سب کی دو آ تکھیں ہوتی ہیں ، کسی کی تین یا جار آ تکھیں نہیں ہوتی ہیں ، کسی کی تین یا جار آ تکھیں نہیں ہوتیں ۔ سب کے ناک اور کان ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں کسی اور جگہوں پر نہیں ہوتی ۔ سب کے چروں کا رخ سامنے کی جانب ہوتا ہے۔ ہر چیز جو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی شکل میں پیدا ہور ہی ہاس کو وہی ضابطہ پیھے سے کنزول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ڈکو آج انسان نے ہجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جنگس انجینئر نگ آنے والے اس کو ڈکو آج انسان نے ہجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جنگس انجینئر نگ آنے والے وقت میں بری عجیب تبدیلیاں سامنے لائے گی۔

## تسخير كائنات كي طرف اشاره:

الله رب العزت نے چودہ سال پہلے فرمادیا تھا کہ وَ سَخَسرَ لَکُمُ اور ہم نے تہارے لئے مسخر کردیا ہے مَا فِی السّماوتِ وَ مَا فِی الْآذِ ضِ جو بِجُھ آسان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ اس فرمان کے مصداق انسان کے اندر تشخیر کا کنات کی طاقت موجود ہے۔ وہ اللّٰہ کا نائب ، اللّٰہ کا خلیفہ اور اللّٰہ رب العزت کی صفات کا مظہر ائم ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا تو ان چیزوں کا سمجھنا اس کے لئے مشکل نہ رہے گا۔

# پیٹ کھو لے بغیر آ پریشن:

میڈیکل کی لائن میں آج نت نی ریسرچ مماضے آرہی ہے۔ ایک ولچسپ اضافہ آپریشن کی نئی ٹیکنالوجی ہے۔السرز وغیرہ کے لئے آج کسی انسان کے پیٹ کو کھولنانہیں پڑتا۔ بلکہ ایک طرف ہے انجکشن کی سوئی کے برابر تار اندر ڈالتے ہیں جس میں ایک کیمر وف ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک سوراخ کر کے اس میں اپنے آلات ڈال کر ٹی وی سکرین کے اوپر اندر کا فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں ۔ اس طرح پیٹ کے اندر ہی اپریشن کرتے ہیں ، بیٹ کے اندر ہی اس کے ٹا کے لگاتے ہیں اور اس مریض کو اپریشن کے چند منٹ کے بعد گھر جانے کی اجازت وے دیتے ہیں ۔ وہ آپریشن جو پہلے آگھنٹے تک جاری رہتے تھے اور مہینوں ایک دیتے ہیں ۔ وہ آپریشن جو پہلے آگھنٹے تک جاری رہتے تھے اور مہینوں ایک انسان بستر پر رہا کرتا تھا ،خون کی گئی ہوتلیں دی جاتی تھیں ، آج ان کا طریقہ کارا تنابدل چکا ہے کہ آپریشن کے بعد وہ آدمی ہیتال میں رہنے کی بجائے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔

# بغیر آ بریش پھیچر ہے ہے گولی نکالنا:

سعودی عرب میں ایک تو جوان اسند دوستوں کے ساتھ مل کرشکار کرنے کے لئے جنگل میں گیا۔اس کے پاس ائر گن بھی تھی۔اس نے بھولے سے ایک شرہ اپنے منہ میں ڈال لیا، وہ شرہ اس کے گلے کے راستے ہواکی نالی میں چلا گیا۔اور وہاں سے سیدھا بھیپر دوں میں جا بہنچا۔وہ شکار سے واپس آیا تو اس نے اپنے گھر میں سے کسی کواس کے بارے میں نہ نتایا۔

کچھ دنوں کے بعد نو جوان کو کھانسی اور بخار ہو گیا۔قریب کے ڈاکٹر ول سے علاج کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پھیچٹر ول میں دھات کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے۔جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہور ہاتھا۔

ان کو بتایا گیا کہ جدہ میں ایک ڈاکٹر صاحب آپریشن کے بغیر بیشرہ نکال دیں گے۔ چنا نچہوہ جدہ میں اس ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے۔ اس نے ایک باریک ہیں تارلی اور منہ کے راستے اس تارکواس ڈاکٹر نے اندر داخل کر دیا۔ اس تارک سرے بربہت ہی چھوٹے سائز میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جوساتھ پڑے ہوئے ایک سرے بربہت ہی چھوٹے سائز میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ جوساتھ پڑے ہوئے ایک

نی وی سیٹ میں چھیچرا ہے کے اندر ہے تصویر پیش کرر ہاتھا۔

ڈ اکٹر صاحب کے ناک کے ذریعے ایک اور تاراس کے پھپھڑ ہے میں داخل کی ۔ ٹی وی پراس کی تصویر آتی رہی ۔ یہاں تک کہ وہ بھی اس شرہ کے قریب پہنچ گئی۔ اس دوسری تار کے ذریعے اس ڈ اکٹر صاحب نے اندر ہے شرہ کو نکال لیا۔ یوں آپریشن کے بغیر ہی اس کے پھپھڑ ہے ہے شرہ نکال کراہے اس وقت گھر بھیج دیا گیا

#### يور پين لوگوں كا دعوى:

فقیرآپ کومغربی معاشرے کا تعارف کروار ہا ہے تا کہ جولوگ وہاں نہیں گئے ان کے ذہن میں یہ تصور بن جائے کہ فقیر کس سوسائٹ کی بات کررہا ہے۔ وہاں پر نظام بہت ہی مضبوط اور مخوس بنا دیا گیا ہے۔ وہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا ملک نظام بہت ہی مضبوط اور مخوس بنا دیا گیا ہے۔ وہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا ملک Country of freedom اور Country of Justice ہے۔ اور واقعی وہاں کے لوگوں کوا پنے قانون کے مطابق انصاف مہیا کرتے ہیں۔ اس لئے وہاں کے کوار مطمئن ہوتے ہیں۔ لوگ دفتر وں میں کام کرنے کی نیت سے جاتے ہیں اور کام کرکے واپس آتے ہیں۔

### شهوت برستی کا زور:

اگرآپ یورپ میں جاکر دیکھیں تو ان کی ہے ایمانی اور ذاتی زندگی کی چند ہڑی ہرائیوں کے علاوہ کچے معاشرتی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ وہ ہرائیاں کہ جن کا تعلق نفسانیت کے ساتھ ہے کہ انسان ہمیشہ شہوت پرست اور نفس پرست ثابت ہوا ہے۔ چونکہ نفس چا ہتا ہے کہ مجھے اپنی خواہشات کے معاملہ میں کمل اجازت ہو۔ لہذا عورت کی بے پردگی ،اس کے ساتھ تا جائز تعلقات ،مؤسیقی ،شراب اور اس سے متعلقہ پند کی ہے پردگی ،اس کے ساتھ تا جائز تعلقات ،مؤسیقی ،شراب اور اس سے متعلقہ پند

قانون ان کوا جازت دیتا ہے۔

# مغربی معاشرے کی مثبت پہلو

اس کے علاوہ آپ اگران کی اجتماعی زندگی میں غور کریں تو جیران کن حد تک وہاں پراسلامی اصول وضوا بطانظر آئیں گے۔ مثلاً انصاف کے بارے میں حضرت علی کا فرمان ہے کہتم کفر کے ساتھ تو حکومت نہیں چلا کا فرمان ہے کہتم کفر کے ساتھ تو حکومت نہیں چلا سکتے ہو گرظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکتے ۔ اور وہاں پر ہر بندے کو انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ جس مقدے کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی پیروی حکومت کرتی ہے۔ ارے! بیعدل وانصاف تو ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا تھا۔

# سویڈن کے وزیراعظم کا استعفیٰ:

آپ جیران ہوں گے کہ سویڈن کے وزیراعظم نے کہا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگئ ہے، لہذا میں سجھتا ہوں کہ میں اب قوم کی امیدوں پر پورا اتر نے کے قابل نہیں رہا، میں اتنی محنت نہیں کر پار ہا جتنی کرنی چاہئے تھی لہذا میں آئندہ مال مستعفی ہوجا وُں گا۔ اب پوری قوم کہدر ہی ہے کہ آپ مشتعفی نہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ، میں شجھتا ہوں کہ میں اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کرر ہا۔ پورا سال لوگ اسے کہتے رہے کہ آپ مستعفی نہ ہوں گرسال گزرنے کے بعد اس نے ساتھ ان لوگ اسے کہتے رہے کہ آپ مستعفی نہ ہوں گرسال گزرنے کے بعد اس نے استعفالی و ہے دیا۔

# ابوزيش ليڈر كى نااہلى كاعجيب واقعہ:

جب اس نے استعفیٰ دے دیا تو نئے وزیرِ اعظم کے چناؤ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر ایک عورت تھی ۔ اس کو نا مزد کیا گیا۔ کیونکہ وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی عورت تھی ۔ اس کی زندگی کے تمام امور کو پر کھنے کے لئے سکر بننگ کی گئی تا کہ پتہ چلے کہ وہ اس منصب پر فائز ہونے کے قابل بھی ہے یانہیں۔

سکر بننگ کے دوران ایک بات سامنے آئی کہ اس عورت کواپوزیش لیڈر ہونے کی حثیت سے ایک کریڈٹ کارڈ ملا ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبدا پنے بچکو لے کر کس سٹور پر گئی مگر اپنا ذاتی کریڈٹ کارڈ گھر بھول گئی۔ بچے نے ضد کی کہ ججھے کھلونا لے کردیں۔ اس نے اسے 300 مارک کا کھلونا لے کر دیا۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 2500 دویے بنتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ گھر آئی تو اس نے آتے ہی اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ختقل کردیئے۔ سٹورے گھر آئی تو اس کے ۔ سٹورے گھر آئی تو اس ختقل کردیئے۔ سٹورے گھر آئی تاکہ تقریباً دو گھنٹے لگے ہوں گے۔

یے کی سال پہلے کی بات تھی۔ گواس نے پیسے اوا بھی کر ویے تھے مگر سکر بینگ کرنے والوں نے کہا کہ قوم کی اپوزیشن لیڈرتھی۔اس کواپئے منصب کی وجہ سے کار ڈ ملا تھا، بیتو سرکاری کام کے لئے تھا۔اگر یہ 300 مارک کواپئی ضروریات کے لئے استعمال کر سکتی ہے تو اسے اگر کل وزیراعظم بنا کیں گے تو بیتو معلوم نہیں کر کیا بچھا پئی ذات کے لئے استعمال کرے گی۔صرف اس جہ سے اس کو نا اہل قرار دے ویا گیا۔ والت کے لئے استعمال کرے گی۔صرف اس جہ سے اس کو نا اہل قرار دے ویا گیا۔ طال تکہ جب وہ رقم واپس کر رہی تھی اس وقت سے پیتہ بھی نہیں تھا کہ کل کومیری یہ بات کسی کومعلوم ہوگی یا نہیں ہوگی۔

### اركان يارليمنك كى معذرت:

جب اس کونا اہل قرار دے دیا گیا تو پھر کوئی آ دمی اپنے آپ کو وزیراعظم بننے کے لئے پیش کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ جیران ہوں گے کہ آج کے دور میں بیرسویڈن دنیا کا واصد ملک ہے جہاں پرایک سال تک پارلیمنٹ میں سے ہرا یک کو وقوت دیتے رہے کہ کوئی اپنے آپ کو وزیراعظم بننے کے لئے پیش کرے محرکوئی بھی پیش نہیں کرتا تھا۔ ایک کہتا کہ آپ وزیراعظم بن جا کمیں ، دوسرا کہتا کہ کمی تو اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے جب یہ بات سی تو جھے اپنے بڑوں کا وقت یاد آگیا کہ جب ان پر ذمہ داری رکھی جاتی تو وہ فر ماتے تھے کہ میں تو اس ہو جھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔

# يورپ ميں معاشرتی حقوق كاخيال:

وہاں جا کرآپ کواسلام کے اصول وضوابط کملی شکل میں نظر آئیں گے۔ گوان کو
انہوں نے اسلام کا نام نہیں دیا ہوا گریہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بیہ چیزیں اسلام سے
مستعار لی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ اگر وہاں کسی آبادی میں جا کر رہیں تو پڑوی کے جو
حقوق ایک مسلمان معاشرے میں ہونے جا ہمیں وہ حقوق آپ کوسو فیصداس ماحول
کے اندر ملیں گے۔ اس لئے یہاں سے جانے والے لوگوں کو وہ سوسائٹ بڑی انچسی گئی
ہے۔ حتی کہ ہمارے بعض دوست وہاں فقیرسے بیسوال پوچھنے لگے کہ قرآن پاک
میں جس جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہیں وہ اسی معاشرے کے بارے میں تو نہیں کہا گیا
فقیر نے جواب میں کہا کہ آپ لوگوں نے جنت کو کیا سمجھا ہوا ہے۔
فقیر نے جواب میں کہا کہ آپ لوگوں نے جنت کو کیا سمجھا ہوا ہے۔

مغربی معاشرے میں اگر چہ آپ کی کوئی سفارش نہیں ہے اور آپ نے کسی دفتر میں فون کرنا ہے یا خود جاتا ہے تو ہر بندہ آپ سے پوچھے گا Can I help ہیں فون کرنا ہے یا خود جاتا ہے تو ہر بندہ آپ سے پوچھے گا you کے بیے نہیں you کیا بی مدد کرسکتا ہوئی ۔ وہاں آپ کو فائل کو چلنے کے لئے بیے نہیں لگانا پڑیں گے۔ بلکہ ہرکام اپنے ضا نبطے کے مطابق ہوگا۔

وہاں کے سرکاری اداروں میں لوگ اس طرح تندی سے کام کرتے ہیں جس طرح لوگ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں۔ کوئی آ دمی دفتر میں بیٹے کرا ہے گھر کے معاملات کے لئے ٹیلیفون نہیں کرے گا۔ کوئی آ دمی دفتر کے ہتے پراپنے گھر کی ڈاک نہیں منگوائے گا۔ کام کا مطلب کام ہی تمجھا جائے گا۔ اگرمعاشرے میں لوگوں کوکسی چیز کی ضرورت ہوتی ہےتو یوں سمجھئے کہ حکومت بیت المال ہےوہ چیز دے دیتی ہے۔ وہاں پرانسانی حقوق کی اتنی یاسداری ہے کہ آج کے مسلمان مما لک کےلوگ بھی اینے ملکوں کوچھوڑ کر و ہاں جا کرر ہنا پیند کرتے ہیں۔ وہاں پر انصاف کے حصول کے لئے پنچائیت کاسٹم رائج ہے۔ اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ معاشرے میں ہے تجربہ کارلوگوں کو چن کران کی جیوری بٹھا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے مقدمہ بیان کر و \_ وہاں پر بچے کواپنی پولیس رکھنے کا اختیار ہوتا ہے اور ہرمقد ہے کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ اگرمہ ہ جا ہے تو اپنی مرضی کے آ دمی رکھ کرخو داس مقد ہے کی تحقیقات کروا سکتا ہے تا کہ انصاف والے کو انصاف ملے ۔ نؤ و ہاں پریہ عجیب بات دیکھی کہ و ہاں پراسٹام نظر آتا ہے گرمسلمان بہت کم میں جبکہ یہاں پرمسلمان نظر آتے ہیں اور اسلام بہت کم ہے ، جس کی وجہ سے و ہاں لوگ مطمئن نظر آتے ہیں ۔ وہ محنت کرتے ہیں اور ان کو ان کی محنت کا پھل ملتا ہے۔ اسی وجہ ہے آج وہ دییا میں رہبری کررہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ان کا سکہ چل رہاہے۔اس کا سکہ آج بوری دنیا میں ریفرنس بنا ہوا ہے۔ان کے سکے کے ریفرنس کی بناہ پر دنیا کے تمام مما لک اپنی کرنسی کوتو لتے ہیں ۔

### اندرون و بیرون ملک میں سیاسی امتیاز:

ہیرونی دنیا کے ساتھ وہ سیاست میں اپنی ناانصافی کوبھی انصاف کہتے پھریں تو ہیان کی اپنی مرضی ہے۔ ان کے سیاستدانوں کا پوری دنیا میں اور اپنے ملک میں کیا رویہ ہوتا ہے۔ بہت فرق نظر آتا ہے۔ تاہم اپنے ملک کی حد تک انہوں نے لوگوں کو مطمئن رکھا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ کا م بھی کرتے ہیں اور قریب رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں۔

#### لعلیمی اخراجات:

مغربی معاشرہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ وہاں پر % 99.90 تعلیم ہے۔
کیونکہ وہاں تعلیم کے شعبہ پر بہت زیادہ خرج کیا جاتا ہے۔ اس صد تک کہان کے لئے
جو کنڈرگارٹن کے سکول ہے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہاں کی یو نیورسٹیوں سے بھی بعض
معاملات میں زیادہ Advance (آگے) ہوتے ہیں۔ بلکہ جدھر بھی چلے جا کیں
آپ کو یوں لگے گا کہ ملک کے ایک ایک ایک انج کو انہوں نے ترقی یا فتہ بنایا ہوا ہے۔
آپ کو یورے ملک میں عدم تو جہی کا شکارشا یہ ہی کوئی نظر آئے گا۔

#### روس کی ایک عجیب شکایت:

یہ ایجوکیشن کے وہ ادارے ہیں جہاں سے طلباء نکلتے ہیں تو پھر وہ ملک کے اندر
کام کرتے ہیں۔ روس نے آج ہے آٹھ نو سال پہلے یہی تو شکایت کی تھی کہ میں
امریکہ سے تو نمٹ لوں کہ بیہ کیا ہے مگر اس کی یو نیورسٹیوں اور کالجوں سے بڑا شک
ہوں۔ ہر دن میں وہاں پر ایک نئی ریسرچ ہورہی ہے۔ کیونکہ وہاں پر لاکھوں با
صلاحیت لوگ بیٹھے تحقیق کررہے ہوتے ہیں ،ان سائنسی تحقیقات نے میری ناک میں
دم کررکھا ہے۔

### بچوں کی تربیت:

وہ لوگ اپنی اولا دکی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔فقیر کو ایک مرتبہ پیرس سے نیویارک جاتا تھا۔ جب فلائیٹ پر بیٹھا تو فقیر کے بالکل ساتھ والی کری پر ایک نوجوان لڑکی آ کر بیٹھی تو اس نے آتے ہی اپنی تہذیب کے مطابق فقیر سے ہیلو ہائے کیا۔اس نے پوچھا ،آپ کہاں سے ہیں فقیر نے کہا میں پاکستانی ہوں۔اس نے بیم بتایا کہ میں اپنے خاوند کے پاس نیویارک جارہی ہوں۔فقیر کے پاس ایک

کتاب تھی فقیرنے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔

تھوڑی دریے بعد ائیر ہوسٹس نے کھاٹا لگایا۔فقیر نے کھانے سے معذرت کرلی، کیونکہ پنہ تھا کہ میکھاٹا پیرس میں بنایا گیا ہے،معلوم نہیں کہ کس طرح کا پکا ہوا ہےاور کیسانہیں۔احتیاط ای میں ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اپنا کچھ ہوجس سے وہ سفر کے اندراینا گزراوقات کر سکے۔

اس لاکی نے اپنے سامنے میز پر کھانا لگوالیا۔ چونکہ وہ بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹی تھی اس لئے فقیر کواس کی حرکات وسکنات کا پنہ چل رہا تھا کہ کیا ہورہا ہے۔ اس نے بی کو گور میں بھایا۔ اور چیج میں چاول لے کراپ منہ میں ڈالے۔ چھوٹی بی نے کہا آواز دی کہ ! Mom مینی وہ چاہ رہی تھی کہ جھے بھی دیں۔ جب اس بی نے کہا تب ماں نے چیج میں تھوڑ ہے ہے چاول کئے اور پی کے منہ میں ڈالے۔ جب بی نے کہا کھا لئے تو ماں نے کہا، Say, thank you. کو جیوٹی تی کی ماں کو کہتی ہی ماں نے کھا اور کی کے منہ میں ڈالے۔ جب بی تی کی ماں کو کہتی ہی میں تھوڑ ہے۔ اس اس کے کہا ، Mom! thank you کر دیا۔ تی بی ماں کو کہتی ہے بعد بی نے پھر اشارہ کیا۔ اب اس نے پھر چیج میں چاول لے کر اس کے منہ میں ڈالے اور پی کہا ، Say! thank you کو بی رہی اور ہر جیج پر اشارہ کیا۔ اب اس نے پیم گور تی رہی اور ہر جیج پر المملا کی کھوڑ کہا گور تی رہی اور ہر جیج پر المملا کی کھوڑ کہا کہ کو تی رہی اور ہر جیج پر المملا کی کھوڑ کہا کہ کو تی رہی اور ہر جیج پر المملا کی کھوڑ کہا کی کھوڑ کی رہی اور ہر جیج پر المملا کی کھوڑ کی کے منہ میں ڈالے اور پی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی سے میں ڈالے اور پی رہی اور ہر جیج پر کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی سے میں ڈالے اور پی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی سے میں ڈالے اور پی رہی اور ہر جیج پر بی کھوڑ کی رہی اور ہر جیج پر بی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جیج پر کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر جی کھوڑ کی میں گور بی رہی اور ہر تی رہی اور ہر گی کو گی ہور بی رہی اور ہر جی کو کی کھوڑ کی رہی اور ہر گی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی رہی اور ہر گی کھوڑ کی رہی اور ہر جی کھوڑ کی رہی اور ہر گی کو کھوڑ کی رہی اور ہر گی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی رہی اور ہر گی کھوڑ کی 
ای دوران کچھ جاول ماں کے کپڑوں پرگرگئے۔ بٹی نے دیکھا تو اشارہ کرکے کہنے گئی اور صاف کرنے کے اس کپڑے وصاف کیا اور صاف کرنے کے بعداب ماں اپنی بٹی کو کہدر ہی ہے۔. Thank you کھانے کے دوران اس مال نے اپنی بٹی کو کہدر ہی ہے۔. Thank you کھانے کے دوران اس مال نے اپنی بٹی سے تقریباً 36 مرتبہ . Thank you کا لفظ کہلوایا۔ اب بتا ہے کہ شکریہ اواکرنے کی یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑجائے گی یانہیں۔

میرے دوستو! یعلیم تواسلام نے ہمیں دی تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے مَسنُ لَـمُ يَشُكُو النَّامِسَ لَمُ يَشُكُو اللَّهَ جوانبانوں كاشكر بياد أنبيں كرتاوه اللّه كا بھی شكرادا نہیں کرتا۔ گر آج ہے کوئی ماں جوا ہے بیٹے کوشکر بیادا کرنے کی عادت ڈال دے۔
اس لئے جب بچے بڑے ہوجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے جتے جتن کا لے
ہیں وہ تو انہوں نے کرتا ہی تھا۔ بڑا بھائی جھوٹے کے لئے کتنی ہی قربانیاں دے دے
مجھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بھی شکریہ کالفظ نہیں کے گا۔

نظم وضبط:

فقیرواشکنن میں کی منزلہ عمارت میں تھہرا ہوا تھا۔اس عمارت کے قریب ایک گراؤ نڈتھا۔ وہاں ٹھیک 6:45 بجے بچوں کی ایک سکول وین آتی۔ جب کہ بچاس گراؤ نڈ میں 6:30 بجے آجائے۔ چونکہ بچے ہرجگہ بچے ہی ہوتے ہیں ،اس لئے وہ پندرہ منٹ پہلے آکرا ہے بہتے بھینکتے اور کھیلنا شروع کر دیتے ۔کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی گرارہا ہے۔

بچسیٹ پر بیٹھ جاتا۔ وہ ہر بار Next,Next کہتار ہتااور بچے ایک ایک کر کے سیٹ پر بیٹھتے چلے جاتے ۔ جب وہ سیٹ بائی سیٹ بیٹھ جاتے تو ڈرائیور درواز ہ بند کرتا اور چلاجا تا۔

فقير كافى ديرسو چتار ہتا كہاس قدرنظم وضبط والےمعاشرے كوشكست وينا كتنا مشکل کام ہے۔جبکہاس کے مقالبے میں ہمار ہےلوگوں میں سےاوسط ہے ذرااو پر والے لوگ ہوائی جہاز وں میں سفر کرتے ہیں ۔ ان کو بورڈ نگ پاس مل چکے ہوتے ہیں ،سیٹ نمبرمل چکا ہوتا ہے ، لا وُرنج میں بیٹھے ہوتے ہیں ،ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ تشریف لے آئیں تو ادھر در دازے پر وہ اورهم مجادیا جاتا ہے کہ عورتیں بیجاری بیجھے کھڑی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہر بندے کومعلوم ہوتا ہے کہ فلائیٹ والے مجھے لئے بغیر فلائیٹ نہیں چلائیں گے ۔حیٰ کہ ٹائلٹ ہے بھی جا کر ڈھونڈیں گے کہ بندہ کدھر غائب ہے مگراس کے باوجود ہار ہےا ندراتی بھی تخل مزاجی نہیں ہوتی کہ ہم لیڈیز کو <u>پہلے</u> سوار ہونے دیں ، چندمنٹ ذرا پیچھے کھڑے ہوجا کمیں کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی مجھ سے پہلے چلے جائیں۔ جب فقیر مواز نہ کرتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے۔ بہر حال میہ بور بی معاشرہ کے مثبت پہلو ہیں۔ مثبت پہلو خواہ کسی بڑے ہے بڑے دشمن کے ہی کیوں نہ ہوں وہ انتہا ہم کرنا پڑتے ہیں ۔ تا ہم اس سوسائٹی کے کئی منفی يېلوبھى ہيں۔

مغربی معاشرے کے منفی پہلو

### ماں باپ کی زبوں حالی:

وہاں پرساری ٹیکنالوجی کے باوجودگھر بلوزندگی سکون سے خالی ہے۔اکثر بیجے 18 سال کی عمر کے منتظرر ہتے ہیں۔18 سال گزرنے کے بعدا پنے والدین کوالوداع کہہ دیتے ہیں۔ 18 سال کے بعد بچوں اور ماں باپ کے درمیان تعلقکو درست رکھنے کے لئے اس سوسائی میں کوئی کنڑول نہیں ہے۔ سارے سال میں ایک Mother-day منایا جاتا ہے۔ اس دن بچے جہاں کہیں ہوں وہ ماں کو خط لکھ دیتے ہیں یاں کو تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ تحفہ بھیج کریہ بچھتے ہیں کہ ہم نے ماں کاحق ادا کردیا ہے۔

ایک لڑی واشکشن میں رہتی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی واشکشن میں رہتے ہیں گروہ کہتی ہے کہ بچھلے سات سال ہے جمھے اپنے ماں باپ سے ملنے یا بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے کہ 18 سال کی عمر کے بعد بچوں کے اندر جوانی کا طوفان ہوتا ہے۔ اور وہ جوانی کے کاموں میں اتنا مشغول ہوجاتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کسی کی پروا منہیں ہوتی۔ بوڑھے والدین کو اس وقت اپنے بچوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس سوسائی کا سب سے کمزور ترین نقط ہے۔ گھر جتنی چیزوں سے بھی بھر جائے ، انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کے دل میں جذبات بھی ہیں ، للبذا والدین کو جوسکون اولا دسے مل سکتا ہے بھلا وہ لو ہے اور سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزوں سے کہاں ملکا ہے۔

حکومت نے اس طرح کے لاوارث بوڑھے ماں باپ کی خبر گیری کے لئے بوڑھے لوگوں کے لئے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بہترین انظامات کئے جاتے ہیں۔ وہاں پر بہترین انظامات کئے جاتے ہیں۔ گروہاں پر سب بوڑھے ہوتے ہیں ، کوئی بھی جوان یا چھوٹا بچنہیں ہوتا جوان کا دل بہلائے۔ لہذا بوڑھوں کے گھروں میں بچھ عرصہ رہنے کے بعدان کا دل اکتانا شروع ہوجا تا ہے۔ حتی کہ بعض اوقات وہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے۔

سويدن مين طلاق كى شرح:

سویڈن اتناامیر ملک ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کا بجٹ نفع والا

ہوتا ہے جبکہ ہمارے ملک کا بجٹ خسارے والا ہوتا ہے۔ ہم سویتے ہیں کہ پیسے آئیں گے کہاں ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ پیسے لگا کیں گے کہاں یہ۔ سویڈن کی ایک تمپنی کے ڈ ائر یکٹر نے مجھے بتایا کہا گر پوری قوم کا م کرنا حچوڑ دےاور جس طرح عیش وعشرت میں وفت گزار رہے ہیں گزارتے رہیں تو حکومت ان کو 6 سال تک کھلاسکتی ہے۔ جس کے پاس نو کری نہیں ہوتی اس کو 2000 کرونا ماہانہ الاوئس ملتا ہے۔گھر نہیں ہے تو سوشل سیکیورٹی والے گھر لے کر دیتے ہیں۔ بیار ہو جائے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اہب ان کا رونی ، کپڑ ہے اور مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا ، اس کے بعدانسان کی خواہشات رہ گئیں ،شہوات رہ گئیں ۔اس سلسلہ میں وہ جنسی اعتبار سے آ زاد ملک کہلاتا ہے ۔ کون کس کے ساتھ رہتا ہے ، کب رہتا ہے ، کیوں رہتا ہے ،کسی کو اس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی ۔للبذا بیہ مسئلہ بھی ان کاحل ہو گیا۔اب ان کے لئے ظاہری طور پر کا کوئی مسئلہ موجو دنہیں ہے لیکن پیدا بیک تکلخ حقیقت ہے کہ سویڈن میں خودکشی کی شرح بوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اور وہاں % 70 عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟اس لئے کہ ذہنی پر بیثانی ہوتی

# میاں ہیوی میں محبت کی کمی:

35 سال کی ہمراہی کے باوجود میاں ہوی میں محبت بیدائیں ہوتی ، وفاداری کا جذبہ پیدائیں ہوتا۔ معمولی کی بات پر فاوند کہتا ہے۔. don,t care ایموی بھی کہتی ہے۔۔۔ don,t care اب فاوند نے بیک سنجالا اور ادھر کا راستہ لیا اور یوی اپنا ہوی نے بیک سنجالا اور ادھر کا راستہ لیا اور یوی اپنا ہوی نے بیک سنجالا اور ادھر کا راستہ لیا۔ 35 سال اکٹھا رہنے کے باوجود ہوی اپنا کما تی ہے اور فاوند اپنا کما تا ہے۔ اور باور جی فانے کے لئے خرچہ دونوں میں تقسیم کر دیا جا تا ہے۔ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے اگر فاوند کے دیا جات ہوئے اگر فاوند کے دیا جات ہوئے اگر فاوند کے

پاس سگریٹ ختم ہوجاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے ادھار مانگتا ہے جو کہ بعد میں والیس کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر بیوی کے پاس سگریٹ ختم ہوجاتے ہیں تو وہ خاوند ہے ادھار مانگتی ہے بعد میں اسے بھی واپس کرنا پڑتے ہیں۔ اس سوسائی میں ایٹار کا تو تصور ہی نہیں ہے ، بس کہتے ہیں کہ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے ، کیا خوب سودا نفتر ہے۔ اتنی شیکنالوجی کے باوجودان کے دلوں کے اندروہ مجبتیں ، وہ ایٹار اور وہ وہ فائیں پیدائیس ہوتیں جو تیں۔

### اسلام کی برکت:

یاسلام کی برکت ہے۔اللہ ربالعزت نے ارشاد فرمایا کو آنف ف ک ما فی الار کو اس کے داوں میں الار کو بین جیمی نیا اگر آپ دنیا میں جو پہرے خرج کردیے آپ ان کے داوں میں محبیل پیدائردی ہیں۔ ید ین اسلام کی برکت ہے کہ آج استے مسائل ہونے کے باوجود، بیدا کردی ہیں۔ ید ین اسلام کی برکت ہے کہ آج استے مسائل ہونے کے باوجود آج گرکے افراد کے استے پریشر ہونے کے باوجود استے مسائل ہونے کے باوجود آج گرکے افراد کے اندر پر بھی محبت کے مناظر دیکھنے ہیں آتے ہیں۔ ماں باپ اور اوالا دہیں محبت ہوتی اندر پر بھی محبت ہوتی ماں ختظر رہتی ہے، راتوں کو اٹھ کر دعا کی ماگک رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزب العزب العزب نے ارشاد فرمایا ان المنظم خوا و عملو المنظم خوا اللہ بی مسیخ خوا کہ میں ہوتی ہوتی کے۔ یہ بیش المنظم خوا سے اندر میں گردیں گردیں گے۔ یہ بیش المنظم خوا سے۔ ان کو ظاہر میں سے اور ایکار مغربی سیدا کردیں گے۔ یہ بیش اور ایکار مغربی سیدان کو ظاہر میں سید نواز ایکار مغربی میں دینے والے لوگوں کیلئے خوا ب ہے۔ ان کو ظاہر میں سید نویس بیس میں میں۔

اولا دکے بارے میں تصور:

ہارے ایک دوست کہنے گئے کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کرر ہاتھا۔میرے بالکل

قریب ایک جوڑا بیضا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے ہی کاموں میں مشغول رہے۔ پچھ دیر کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے بچھ سے بیلو ہائے کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے بچھ سے بیلو ہائے کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، بعد کا سے بوجھاں کے جم اس بوی جواب دینے گئے کہ . How many kids have you کہم میاں بیوی جواب دینے گئے کہ میں جران ہوا اور ان بجول کی بجائے گھر میں کتا پالنا پیند کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جران ہوا اور ان سے پوچھا، بھی ! آپ کتا پالنا کیول پیند کریں گے؟ کہنے گئے، اس لئے کہ وہ بچوں سے نوچھا، بھی ! آپ کتا پالنا کیول پیند کریں گے؟ کہنے گئے، اس لئے کہ وہ بچوں سے نوپو چھا، بھی ! آپ کتا پالنا کیول پیند کریں گے؟ کہنے اولا دے بارے میں بی تصور ہے تو اولا دکا ماں باپ کا اولا دے بارے میں بی تصور ہوگا۔ چنا نچہ اولا د ذر ابری ہوتی ہے تو ماں باپ کوسامنے کہد یتی ہے۔

You enjoyed your life and now let me enjoy my life.

کہ آپ نے اپنی زندگی کے مزے لئے اب ہمیں! بنی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں ۔ ان کے دلوں میں اتن بے مروتی نظر آتی ہے جیسے خون بالکل سفید ہوگئے ہیں۔

# ایک بوژهی عورت کی کسمپرسی:

میرے ایک دوست کہنے گئے کہ بین ریل گاڑی میں سنز کر رہا تھا۔ ایک نوے سال سے زیادہ عمر کی بوڑھی عورت مجھے کہنے گئی ، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بین نے کہا ہاں، میں مسلمان ہوں۔ کہنے گئی کہ بین نے سناہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ کہنے گئی ، کیا آپ مجھے سے ایک ہوتے ہیں۔ کہنے گئی ، کیا آپ مجھے سے ایک وعدہ کر سے ہو؟ میں نے کہا ، ہی مجھے بنا کیں کہ میں کیا وعدہ کروں ۔ کہنے گئی ، بس وعدہ کر سے جھے بناوتو سمی کہ قبیل کہ میں کیا وعدہ کروں ۔ کہنے گئی ، بس آپ مجھے بناوتو سمی کہ

کیا دعدہ لینا ہے۔ کہنے گئی کہ دعدہ یہ لینا ہے کہ آ پ امریکہ میں جہاں کہیں بھی ہوں

روزانہ پانچ منٹ کے لئے مجھے Collect call کردیا کریں ۔

ادعا اسے ٹیلیفون کو کہتے ہیں کہ آ پ ٹیلیفون سے کی آ دی کوفون کریں مگر بل آ پ کی

بجائے اس بندے کو آئے گا جس کوٹیلیفون کیا جارہا ہے۔ گویادہ کہر ہی تھی کہ بل میں

ادا کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کیا آ پ کے بیج نہیں ہیں؟ کہنے گئی کہ بیچ تو

ہیں مگران کے پاس مجھے ملنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرا بہت بڑا گھرہے، مجھے

اتی پنش ملتی ہے، مجھے خرچ کی پروانہیں۔ مگر میں اپنے بچول کو یادکرتی ہوں اورا شنے

بڑے گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہوں جس کی وجہ سے اب میری صحت بھی خراب

ہوتی چلی جارہی ہے۔ اگر آ پ مجھے کال کرنے کا وعدہ کریں تو ۲۲ گھنٹوں میں مجھے

انظار رہے گا کہ بھی نہ بھی میرے فون کی گھنٹی تو بے گی۔ میں یہی سمجھوں گی کہ امریکہ
میں کوئی بندہ تو میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس طرح آ پ کے فون کے انظار

میں مجھے سارادن جینے کے لئے ایک طافت مل جائے گی۔

اب بتاہیے کہ جس ماں کی ای ملک میں اولا دبھی موجود ہے ، و ہ ماں پانچ منٹ کے لئے کسی سے بات کرنے کورستی پھرتی ہے۔ بیاس سوسائٹی کا سب ہے کمزور پہلو

تاافضل ہے یا ماں .....!!!

امریکہ کی ایک ریاست میں ایک مال نے اپنے بیٹے کے خلاف مقد مہ کیا۔ وہ مقد مداخبارات کی بھی زینت بنا اور ٹی وی میں بھی اس کی تفصیل آئی۔ مال نے مقد مہ یہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے اور بیروزانہ تین چار تھنٹے اس کتے کے ساتھ صرف کرتا ہے، بیا ہے نہلا تا ہے، اس کی ضرور یات پوری کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ شہلنے کے لئے بھی لے جاتا ہے، وہ اپنے کتے کوروزانہ سیر بھی کروا تا

ہے،اے کھلاتا پلاتا بھی ہے۔ میں بھی اس گھر کے دوسرے کمرہے میں رہتی ہوں کیکن ِ رومیرے کمرے میں پانچ منٹ کے لئے بھی نہیں آتا۔اس لئے عدالت کو جا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو پابند کرے کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ میرے کمرے میں آیا کرے۔

جب ال نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ گڑنے کے لئے تیاری کرلی۔ ال نے بھی وکیل بنالیا اور بیٹے نے بھی وکیل بنالیا۔ جب دونوں کے وکیل بنج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو بج صاحب نے مقدمہ کی ساعت کے بعد فیصلہ ویا کہ عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں پانچ منٹ کے لئے آنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ مقامی قانون ہے کہ جب اولا د ۱۸ سال کی عمرکو پہنچ جائے ، اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ دہ اپ باپ کو چاہے تو کچھ وقت دے یا بالکل علیحدگی اختیار کرلے۔ ربی بات کتے کی تو کتے کے اس کے او پر حقوق ہیں جن کو اوا کرتا اس کی ذمہ داری ہے۔ بات البت اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ حکومت سے دابطہ کرے ، وہ اب بوڑھوں کے گھر میں لے جا کیں گے اور وہاں جا کراس کی خبر گیری کریں گے۔ اب بوڑھوں کے گھر میں لے جا کیں گئے اور وہاں جا کراس کی خبر گیری کریں گے۔ اب بیٹ کے جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں پر زندگی سکون سے کیسے گزرے گی؟

# جرمنی میں بٹی سے باپ کی بدسلوکی:

ہمارے ایک پروفیسر ہمیں انجینئر نگ کا ایک مضمون پڑھارہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے جرمنی سے ایک کورس کیا۔ جس آفس میں کام کرتا تھا اس آفس میں میر سے ساتھ والے کاؤنٹر پرایک لڑکی بیٹھتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آفس میں کئی ۔ میں نے ویکھا کہ پریثان تی لگ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ، کیا کوئی مشکل در پیش ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد کے مکان میں رہتی تھی۔ میر سے والد مجھ سے بہت زیادہ کرایہ وصول کرتے تھے کچھ دنوں سے کسی آ دمی نے ان کوزیادہ کرایہ عبی کہ دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہدر ہے تھے کہ یا تو تم بھی

کرایہ بڑھاؤیا پھر میں دوسرے آدی کے ساتھ معالمہ طے کرلوں گا۔ میں نے کہا کہ میری سالا نہ ترتی آنے والی ہے،اس کے بعد میں زیادہ کرایہ دینا شروع کر دوں گروہ دوروز چہلے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اس آدمی سے بات چیت کرلی ہے لہٰذا تم اپنے لئے جگہ کا بندوبست کرلو۔ مجھے نئے مکان کا بندوبست کرلی ہے لہٰذا تم اپنے لئے جگہ کا بندوبست کرلو۔ مجھے نئے مکان کا بندوبست کر کی اپنا سامان شفٹ کرنا پڑا جس کی وجہ سے میں آج تھی ہوئی اور پریشان حالت میں دفتر پہنی ہول۔

اسلامي معاشره مين بيني كامقام:

ا کے مغربی معاشرہ ہے جہاں باپ اور بٹی میں بیمجت ہے اور دوسری طرف اسلام کی برکتیں و مجھئے کہ ہماری نالائلنوں اور برعملیوں کے باوجود آج مجمی بہاں باب اور بنی مں ای محبین ہیں کہ باب اپن بنی کے لئے اپنے دل کو نکال کر طشتری میں رکھنے کے لئے تیار ہوجائے۔میرے دوستو! میں جب مجمی وہ مناظر و کھیا ہوں جب کوئی بیٹی اینے کھرے شادی کے وقت رفصت ہور ہی ہوتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کوائی زندگی کی ساری کمائی تو پیش کر چکا ہوتا ہے پھراس موقع پر باپ کی آ تھوں ہے آنسو بھی آرہے ہوتے ہیں ، ماں بھی رور ہی ہوتی ہے ، بھائی اور بہنیں بھی رور ہی ہوتی ہیں۔وہ منظر بتا تا ہے کہ دلوں میں محبتیں باقی ہیں۔اتنا بیار ونیا میں کسی بٹی کو کہاں نعیب ہوگا جوآج اسلام کی برکت سے ایک باپ اپنی بٹی کو پیش کرر ہا ہوتا ہے۔ یہاں باپ اور بٹی میں اللہ نے ریمجت رکھ دی ہے اور وہاں باپ اور بٹی کا وہ تعلق ہے۔اب دونوں کے درمیان فرق کا انداز ہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ وْمُوعِدْ نِهِ وَالْا سَتَارُولِ كِي كُرُرِكَا بُولِ كَا اینے افکار کی دنیا میں سنر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو محرفار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

ساری دنیا کوقمقموں ہے روش کرنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرا لئے پھرتا ہے۔ساری دنیا کوروشنیاں دینے والا انسان آج اندر کی بستی میں اندھیرے کےساتھ دندگی گزارر ہاہے۔

جس قدر تنخیر خورشید و قمر ہوتی گئی ازندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی کا کائنات ماہ و الجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا ہے خبر ہوتی گئی اپنی دنیا ہے خبر ہوتی گئی

محبتیں بی تو انسان کی زندگی ہے۔ جہاں میر محبت و پیار نہ ہو وہاں کی اتنی ٹیکنالوجی کس کام کی ہوگی۔ میمبتیں پیدا کرنے کے لئے ایک دن ان کواسلام کے دامن میں آٹارڈےگا۔

#### مال کی عظمت:

آپ خود سوچے کہ وہ ماں جس نے بیٹے کوجنم ویا، جس نے اپنی گودیں ہے کی ورش کی ، جو بچے کے لئے راتوں کو جاگتی رہی ، جس نے بچے کو اتنی قربانیوں کے ساتھ پال کر بڑا کیا، وہ ماں کی مامتا اپنے بچے کے لئے کتنا اداس ہوتی ہوگی۔ ماں کے دل میں بچے کی گئنی محبت ہوتی ہے؟ اس کو ما پنے کے لئے آج تک کوئی پیانہ نہ بن سکا۔ ماں کی مامتا سکا۔ ماں کی مامتا سکا۔ ماں کی مامتا وہ گہر اسمندر ہے جس کی گہرائیوں کوکوئی نہیں ماپ سکتا۔ ماں کی مامتا وہ ہمرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کوکوئی نہیں ماپ سکتا۔ ماں کی مامتا وہ ہمرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کوکوئی نہیں ماپ سکتا۔ ماں کی مامتا کہ وہ ہمالیہ بہاڑ ہے جس کی بلند یوں کو آج تک کوئی نہ پیچان سکا۔ یہ ماں ہی جانتی ہے کہ اولا دے لئے آس کا دل کتنا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ گراس معاشرہ میں جب بھی ماں کی بوڑھی ہوتی ہے اور بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ماں کی بات کا جواب دے سکے۔

#### لمحد فكربيه:

اے احسان فراموش بینے! تو اپنی اس بال کے ساتھ یہ برتا و کرتا ہے جس نے تیجہ جنم ویا ، جس نے تیری پرورش کی اور جس نے تیرا سایہ بن کر زعد کی گزاری ۔ آج وہ تھے ہے بات کرنے کوشتی ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ۔ حیف ہے تیری جو انی پر ، افسوس ہے تیری زعدگی پر کہتو اپنی مال کے لئے ول میں آج اتن محبت بھی نہیں رکھتا ۔ ارے! مال تو وہ مال تھی جو تھے اپنے ہاتھ سے جوتا پہنا تی تھی ، آج تو اس کے لئے جو تے سید ھے نہیں کرسکتا ۔ ارے! میں خود کھاتی تھی ، پہلے کھے پلاتی تھی اور بعد بین میں وہ تھے پہلے کھلاتی تھی بعد میں خود رکھاتی تھی ، پہلے کھے پلاتی تھی اور بعد میں خود پین تھی ، پہلے کھے پلاتی تھی اور بعد میں خود وسوتی تھی ۔ کیا اس کی و فاؤں کا شہر نہی نہیں آنے دیا ۔

مدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اپنی ماں یا اپنے باپ کے چیرے پر محبت اور عقیدت کی ایک نظر ڈالی اللہ رب العزت اس کوایک جج اور ایک عمرہ کا تواب عطا فرماتے جیں۔ایک مجکہ تو ماں باپ کے بارے میں یہ تصور پیش کیا جار ہا ہے اور دوسری مجہ بر 18 سال کے بعد ماں باپ اپنی اولا دسے پھھ تو تع نہیں رکھ سکتے۔

# فرنگيول سے ايك سوال:

نقیر نے وہاں ہوی ہوی مخفلوں میں کہا کہ بیہ پڑھی تکھی سوسائٹی بجھے ایک سوال کا جواب دے کہ ایک لڑی جو غیرتھی ، جو کسی اور گھر میں بلی بڑھی ، جوان ہوئی ، آج وہ اس لڑکے کے ساتھ آ کر دہنے لگ گئے ہے ، یہاں کا قانون اس لڑکی کے لئے تمام حقوق تسلیم کرتا ہے اور وہ ماں جس نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا ، جو صحت کے باوجو دمریضہ بن کرزندگی گڑارتی رہی ،ان نوم بینوں میں وہ اپنی پندکا کھا تا بھی نہیں کھا باوجو دمریضہ بن کرزندگی گڑارتی رہی ،ان نوم بینوں میں وہ اپنی پندکا کھا تا بھی نہیں کھا

سکتی تھی ، پہندیدہ چیزوں کی مہک اسے بری معلوم ہوتی تھی ،اس کوصحت کے باوجود کمزوری محسوں ہوتی تھی ، وہ اپنے خون سے تیری نشو ونما کرتی تھی ، وہ کھے اپنی گوہ میں ڈال کر تیرے چہرے پرمحبت کی نظر ڈالا کرتی تھی ، یہاں کا قانون ۱۸سال کے بعداس ماں کے لئے کوئی حقوق تسلیم نہیں کرتا۔اس کی کوئی دلیل بنتی ہے؟

فقیر نے بیسوال مختلف محفلوں میں پوچھا گران کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تفا۔ پھرفقیر نے کہا کہ ہمارے فرجب میں ویکھئے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں گر مال کے اپنے حقوق ہیں۔ مال کو اپنی حیثیت دی گئی ہے اور بیوی کو اپنی حیثیت دی گئی ہے۔ اور بیوی کو اپنی حیثیت دی گئی ہے۔ بیزندگی کی وہ حقیقت ہے جوال سوسائٹی کو بالا خرایک نہ ایک دن تسلیم کرنا پڑے گی۔

فرنگيون كا قبول اسلام:

بلکدائجی یہ پوزیشن ہے کہ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بخوشی اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے نکاح کوہوتے ہوئے دیکھ کراسلام قبول کر لیتے ہیں ،مسلمانوں کی از دواجی زندگی ہیں پیار و محبت دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ پہلو ہمارے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہے، جسے ایک دن دنیا طلب کرے گی اور انہیں محمر عمر فی منافظہ کے دروازے برآ نا ہوگا۔

نہ کہیں جہاں میں امال کی جو امال کی تو کہاں کی میں میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عنو بندہ نواز میں میرسکون زندگی کاراز:

امریکہ میں جھے ایک ممپنی کا ڈائر یکٹر ملا۔ وہ پی ، ایکٹی ، ڈی تھا۔ کہنے لگا ، میں بھی پاکستان میا ہوں اور میں نے وہاں ایک عجیب بات دیکھی ۔ میں نے کہا ، بتاؤ ، وہ کونی؟ کہنے لگا، وہاں کے بارے میں دویا تیں کرتا ہوں

Pakistan is a country where car and the camel share the same road.

بعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کار اور اونٹ ایک ہی سڑک پر <u>حلتے</u> ہیں۔ میں نے کہا ، واقعی آپ ٹھیک ہات کرر ہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ، میں ایک دوسری بات بھی کرتا ہوں ۔ میں نے کہا ، وہ کیا؟ کہنے لگا ، میں نے وہاں غریب لوگوں کو و یکھا،ان کے کپڑے بھٹے ہرانے ہوتے تھے،ان کے چبروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں کھانا بھی ٹھیک نہیں ماتا ، ان کے پاس نہانے کے لئے چیزیں بھی یوری طرح نہیں ،ان کے گھر کا معیار اتنا احجھانہیں ،لیکن میں بیدد مکھ کر حیران ہوتا تھا کہان کے چېروں پرسکون ہوتا تھا، کھڑے ہوتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ میں جتنے لوگوں ہے یو چھتا تھا وہ سب کے سب رات کومیٹھی نیندسوتے تھے۔ کہنے لگا ، مجھے ریہ بتا کمیں کداس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ بیدا سلام کی برکت ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت ہے نہ گھر آباد کرنے ہے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے الحمدلله بيدوين كى بركت ہے كہ آج جارے غربا بھى اينے تھروں ميں آ رام كى نیندسوتے ہیں جب کہ ان ملکوں کے امراء بھی اینے گھروں میں آ رام کی نیندنہیں سویاتے۔ بیہ ہمارے پاس ایک مثبت پہلوہے۔

محبت ہی محبت ہو گی:

میرے عزیز دوستو! ان محبوّ کوسلامت رکھئے۔ ان حقوق کا خیال سیجئے جو اسلام نے ہم پرلا کو کئے ہیں۔ بیاللّٰہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایساسٹم دیا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زوجین ہیں محبت ہوگی ، اولا داور ماں باپ میں محبت ہوگی ، بھائی بھائی میں محبت ہوگی ، پڑوی پڑوی میں محبت ہوگی۔ گویا اللہ رب العزت ہمیں ایک ایبا معاشرہ دیں گے جہاں ہر طرف محبتیں ہی محبتیں خطرآ کیں گی۔

اسلام میں ایثاری درخشندہ مثال:

اسلام اپنی تاریخ میں ایٹار ومحبت کے ایسے ایسے واقعات پیش کرسکتا ہے جن کے بارے میں آج کی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا جنگ برموک کا واقعہ یا دنہیں ہے کہ ايك صاحب شهيد مونے والے بيں ، تؤب رہے بين ، العطش العطش (بياس، بیاس ) پکارر ہے ہیں۔ان کا چھازاد بھائی یانی نے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو وہ اینے ہونٹ کو بند کر لیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ میری بجائے میزے بھائی کو یانی دیا جائے۔ ادھر جاتے ہیں تو تیسری طرف سے آواز آتی ہے۔ وہ بھی ہونٹ بند کر لیتے ہیں اور تیسری طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب تیسری جگہ جاتے ہیں تو وہ آ دمی فوت ہو جاتا ہے۔فور ألوث كر دوسرے كے ياس آتے ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، پھر جب لوٹ کر پہلے کے پاس آتے ہیں تو دیکھا کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یوں اپنی زند کے کے آخری کھات میں بھی دوسروں کو اپنے او پرتر جے دینے کی تعلیمات اسلام نے دی ہیں۔ پوری دنیا اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود بیمثالیں بھی بھی پیش نہیں کر سکتی۔ ہمیں خاہبے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں تا کہ کفری دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقتیں کھل سکیں ، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آجائے اور وہ سارے کے سارے اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں ۔ آج مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے کفار اسلام میں واخل ہونے سے

ايك مسلمان سفيرى بدحالى:

فقیرنے ایک مرتبہ واشکنن میں بیان کیا،جس میں وہاں کے اعلی تعلیم یا فتالوگ

اییا بھی ہوا کہلوگ یہاں سے گئے تو نام محمر تھا گروہاں جاکرا پے آپ کومہمٹ
کہلوا ناشروع کر دیا۔ایہا بھی ہوا کہ یہاں سے گئے تو بچوں کے نام محمد اور احمد رکھے
ہوئے تھے اور وہاں جاکر انگریز لڑکیوں سے شادی کرلی اور ان سے پیدا ہونے
والے بچوں میں سے ایک کا نام Bill ہے، دوسرے کا نام Bob اور تیسرے کا نام،
عدمہ

# مبحدکے مینار ماراکٹ لانچر....!!!

ایک صاحب لا ہور کے رہنے والے تھے۔ وہ امریکہ گئے اور وہاں سے لوث کر
کئی سالوں کے بعد واپس آئے۔ ان کے بچے وہیں پلے بڑھے۔ وہ اپنے بچوں کو
لا ہور میں گاڑی میں لے کر جارہے تھے۔ جب حضرت علی ہجو ہے گئے کے مزار کے سامنے
سے گزرنے گئے تو وہاں ان کو مسجد کے بڑے بڑے ستون نظر آئے۔ وہ بچے اسلام
سے گزرنے نابلد تھے کہ ان میناروں کو د کھے کر کہنے گئے ،

Dad, why these Rocket Lonchers have been fitted right in the center of the city?

اباجان! شهر کے بالکل درمیان میں بیرا کٹ لانچرکیوں نٹ کردیئے گئے ہیں؟

بیو ہاں پرمسلمانو ں کی اولا دوں کا معاملہ تھا۔

# نمازیوں کے لئے پریشانی:

1960ء کی دہائی میں مسلمانوں کے لئے اپناتشخص برقر اررکھنا بہت مشکل کا م تھا۔ حتیٰ کہ ایک دعوت میں اکتھے ہوتے تو وہاں پرشراب عام پی جاتی تھی۔ اور اگر کسی نے نماز پڑھنا ہوتی تو اس میں جرات نہیں ہوتی تھی۔ لہذا چیکے سے ٹائلٹ جانے کے بہانے وہ وضوکر تا اور گھر کے سٹور کے اندر جاکر حجیب کرنماز پڑھتا۔ پھراپی ٹائی اور کپڑوں کوٹھیک کر کے باہر لگاتا کہ لوگ بیان کہتم یہاں آ کر بھی کسے کام کرتے ہو۔ بیمسلمانوں کی دعوتوں کا حال تھا۔

# امريكه مين اسلامك سنشرز كا قيام:

پھرایک ردعمل ہوا۔لوگوں نے چرچ کرائے پر لیمناشر وع کر دیئے ،اپنی زمینیں خرید ناشروع کر دیئے۔ چنانچہ 1980ء کی دہائی میں شرید ناشروع کر دیئے۔ چنانچہ 1980ء کی دہائی میں تیزی کے ساتھ اسلا کمسنٹر زبناشروع ہو گئے۔ان میں سنڈ سے سکول لگنے لگ گئے۔انوار کے دن قرآن پاک کی تعلیم دی جانے لگ گئی۔ چنانچہ اسلام کی سرگرمیاں شروع ہوگئی۔ چنانچہ اسلام کی سرگرمیاں شروع ہوگئی۔

# مسلمان نو جوانوں کی سرگرمیاں:

اب 1990ء کی دہائی میں وہاں پر کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ بعض شہروں میں مسلمانوں نے دویو نیورسٹیاں مسلمانوں نے دویو نیورسٹیاں مسلمانوں نے دویو نیورسٹیاں بنالی ہیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ فقیر نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز شکا کو یو نیورسٹی میں پڑھی۔ وہاں کے طلباء کو' سنت نبوی ملٹی تی اور جدید سائنس' کے عنوان پر خطاب کیا۔ الحمد للذکہ وہاں پر کی طلباء بیعت ہوئے۔ اس کے بعدان کی زند گیوں میں بہت

زیادہ تبدیلی آئی۔ان کی حیران کن قربانیاں دیکھیں۔فقیرا یک مسجد میں گیا۔وہاں ظہر کی نماز میں تقریباً ۵۰ انو جوان ، بے اور بوڑ ھے نمازی موجود تھے۔فقیر نے ایک صاحب سے یو چھا ، کیا بیکوئی خاص موقع ہے کہ امریکہ کے ماحول میں ۱۵۰ آدمی موجود ہیں ۔ کہنے لگا ،نہیں بلکہ یہاں پرسکول اور کالج مسلمانوں کے اپنے ہیں ۔ ہارے بیچےمسلمان استادوں کے ہاتھوں تعلیم یا تے ہیں ۔اور وہ ان کومسلمان بنا کر ہی تعلیم دیتے ہیں ۔لہٰذاان نو جوانوں کے چہروں پر آپنور دیکھیں گے اور وہ یا نجے وفت کے نمازی نظر آئیں گے ۔ چنانچہ فقیر نے دیکھا کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے داڑھی کی سنت بڑمل کیا ہوا تھا،بعض نے عمامہ باندھا ہوا تھا۔ان میں سے بعض نے مل کر یوتھ گروپ بنایا ہوا ہے ، وہ آپس میں درس قرآن دیتے ہیں -ان نو جوانوں کی سرگرمیوں کو دیکھے کر دل باغ باغ ہو گیا۔الحمد للہ جب بینو جوان بڑے ہوں گے تو بیہ و ہاں پراینے وجود کا ثبوت پیش کریں گے۔ نہصرف شکا گومیں ہی بلکہ جار جیا ، اٹلانٹا میں بھی سکول بن کیلے ہیں ، داشتگٹن میں بھی اب ایک ادار ہے کی بنیا د ر کھ دی گئی ہے، کیلیفور نیا میں بھی ایک یو نیورٹی بن گئی ہے، جس سے آئندہ مسلمان نسل مسلمان بن کرآ سانی ہے ذندگی گزار سکے گی۔

الحمد للله و ہاں اتنی تبدیلی آپکی ہے کہ اب بینو جوان و ہاں کے مقامی لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک ایک نو جوان آٹھ آٹھ دس دس نو جوانوں کے مسلمان بننے کا ذریعہ بن رہاہے۔

# ايك انكريزنوجوان كاقبول اسلام:

فقیر کوایک نوجوان ملا۔ اور کہنے لگا، میں کل اپنے ایک دوست کولا وُل گا وہ کا فر ماں باپ کا بیٹا ہے، میں اس سے کئی دن سے اسلام کے بارے میں بات کرر ہاتھا، اب اس نے کلمہ پڑھنا ہے، آپ مجھے بتاد بیجئے کہ آپ کب دفت دیں گے۔ تا کہ دہ آکرآپ کے ہاتھ پرمسلمان ہو سکے ۔فقیری آنھوں ہے آنونکل آئے۔فقیر نے کہا، بچہ! وہ دن میں آئے یارات میں آئے ،اگر کلمہ پڑھنا چا ہتا ہے تو فقیراس کے لئے ہروفت کی قربانی دینے کے لئے تیار ہے۔ بجھے خوشی ہوئی کہ وہاں کے بچ آج دین کے ہمائندے بن کرزندگی گزارر ہے ہیں۔فقیر کے نزدیک وہاں پرمساجد بنانے سے زیادہ ان سکولوں ،کالجوں اور بو نیورسٹیوں کا قائم کرنا زیادہ ضروری ہے۔اس لئے کہ نماز تو سکول اور کالج کے کسی بھی کمرے میں پڑھی جا سکتی ہے ۔ یہ مجد کا بھی بخی رخ نہیں کریں گے۔اگرانہوں نے وہاں کے مقامی سکولز اور کالجز میں جانا ہے آپ جو پچھ مجد میں بتا کیں گے سکول اور کالج والے اس پر پانی پھیردیں گے۔ آب جو پچھ مجد میں بتا کیں گے سکول اور کالج والے اس پر پانی پھیردیں گے۔ آبہد دنڈ کہ وہاں کی صور تحال کے مطابق ضرورت پوری ہوگئی ہے۔

#### ایک زرین اصول:

ایک اصول یا در کھنے کہ استادا گر کا فر ہوگا تو وہ شاگر دکوقر آن پڑھا کر بھی کا فربز دےگا اورا گراستادمسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی شاگر دکومسلمان بنادےگا۔ بیہ استاد پر منحصر ہے۔

# ايك نوجوان كاقبول اسلام:

نقیرکے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ان کا ایک بہت بی ذہین بیٹا تھا۔جو بہت عبادت گزارتھا۔ اسے ہرسال عمرہ کرنے کا شوق تھا۔ ماں کو بھی عمرہ کے لئے لئے جاتا اور دوسرے فیملی ممبرز کو بھی ،اکٹر اسلام کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ گریچھ عرصہ کے بعد وہ دہریہ بن گیا۔اس کے والد جب اسے فقیر کے پاس لے کرآئے تو کہنے گئے، جی بیاڑ کا اب بالکل دہریہ ہے، بید ین اسلام کوتو ما نتا ہی نہیں۔

فقیرنے اسے بٹھایا اور اس سے پوچھا، معاملہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ بیں آپ کو سیدھی اور صاف بات بتا تا ہوں ۔میرا ٹیچر ایک غیرمسلم تھا۔ اس نے مجھے پہلے تو یہودیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گر میں مائل نہ ہوا۔ جب اس نے ویکھا کہ یہودی تو بتانہیں اور بڑا ایکامسلمان ہے۔اس کے بعداس نے مجھے ڈارون کی تھیوری پڑھانا شروع کر دی۔اس نے ڈارون تھیوری کی آڑ میں مجھے ایسا پریشان کر دیا کہ میں دہریہ بن گیا۔

فقیرنے کہا کہ آپ کے ذہن میں جوسوالات ہیں وہ پوچھے، ہمارے پاس اگلی نمازتک کے لئے تین کھنٹے ہیں۔اس نے ڈارون تھیوری بیان کرنا شروع کردی۔ پھر اس کے بعداس کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کردیئے۔الحمد لله فقیراس کو جواب ویتا رہا۔ ساتھ ساتھ دعا کیں بھی کرتا رہا اور توجہات بھی دیتا رہا۔ تین کھنٹے وقت دیا ہوا تھا گراللہ رب العزت نے الی مہر بانی فر مائی کہ ٹھیک ۵ منٹ کے بعدوہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ بڑھا کردو بارہ مسلمان بناویجے۔

الحمد للذخم الحمد للذن مرے سے نکل کراس نے وضوکیا اور باپ کے ساسنے کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا۔اس کے باپ کی آنکھوں سے جوآنسورواں ہوئے ان کی کیفیت کوفقیر بھی نہیں بھول سکتا۔اس کوتو گویا نیا بیٹا مل گیا ،اس کو گھر میں نئی خوشیاں مل گئیں۔ پھر اس کے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھیں ان دعاؤں کا کوئی آ دمی بھلا کیا نضور پیش کرسکتا ہے۔

#### تنين دلجيب سوالات:

ایک مرتبہ فقیر نے ایک اسلا مک سنٹر میں لڑکوں کا زبانی امتحان لینا تھا۔ وہاں کے سب طلباء گر بجوا بیٹ کلاسز کے سائنس سٹوڈنٹس تھے فقیر ہر طالبعلم سے تبین تین سوالات یو چیرر ہاتھا۔ ایک طالبعلم کے ساتھ اس کا چیوٹا بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کی عمر آٹھ نو سال تھی ۔ جب وہ بچے فقیر کے سامنے آکر جیٹھا تو فقیر نے دل میں سوچا کہ اس سے کیا سوال یو چھے جا کیں۔

ایک میز قریب ہی پڑی ہوئی تھی ،فقیرنے کہا،

Ok, please tell me, who made this Table?

آپ مجھے یہ بتا کیں کہ یہ میزکس نے بنائی ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا

Sir Allah gave man brain and man used

that brain and he mad that table

کداللندنے انسان کود ماغ دیا، انسان نے د ماغ کواستعال کیاا دراس نے بیمیز

بنا دیا۔ جب اس نے مدل جواب دیا تو نقیر بھی تھوڑ اساستعمل گیا۔ اس سے دوسرا

سوال ہو جھا،

You tell me, why do you read quran do you feel it is maditory or it is interesting.

لیمیٰ آپ قر آن کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سجھتے ہیں کہ بیضروری ہے یا یہ بڑا دلچسپ ہے؟ فقیرانداز ولگانا چاہتا تھا کہ بیارے باند ھے قر آن پڑھتا ہے یاا پنے شوق سے پڑھتا ہے۔ جب فقیرنے اس سے یہ یوچھاتو کہنے لگا،

Sir, I feel it is both, it is manditory as well as it is very intresting.

اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بید دونوں چیزیں ہیں۔ بیضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی بہت زیادہ ہے۔فقیرتو قع نہیں کرتا تھا کہ وہ اتناا چھا جواب دےگا۔ اب فقیرنے تیسراسوال پوچھا،

Ok, you tell me, what do you want to be in your life?

كتم الى زندگى مس كيا بنا جا يج بو؟ اس نے كها،

Sir , I want to be the President of America.

كهيس امر يكه كاصدر بناع جابتا مول\_

جب اس نے بیکہانو فقیر نے اچا نک اس سے کہا، ? Why کیم امریکہ کے صدر کیوں بنیا چا ہتے ہوں؟اس نے کہا،

Sir ,I will be the first Muslim President of America.

كه مين امريكه كايبلامسلمان صدر بنون كارسحان الله

فقیراس کے اس جواب سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اور جیران ہوا کہ اگر آج ان مسلمان بچوں میں اللہ نے بیہ جذبہ پیدا کر دیا ہے تو کیا بعید ہے کہ ایک ایسا وفت بھی آئے جب دنیا کی سپر پاور کی کرسی پرایک مسلمان بیٹھ کراسلام کے قوانمین نافذ کرریا ہو۔

میرے دوستو! وہاں کے نوجوان امید کی ایک کرن ہیں۔ وہاں پرمسلمانوں کا سنجلنا اور اپنی تہذیب و تدن کو محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگی گزار نا خوش آئند ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیلوگ وہاں کے مقامی لوگوں کے لئے وین کی دعوت کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ رب العزت وہاں کے مقامی لوگوں کو دین میں داخل ہونے کی توفیق جائیں اور اللہ رب العزت وہاں کے مقامی لوگوں کو دین میں داخل ہونے کی توفیق عطافر ما دیں۔

# جيلوں ميں اسلام كى تبليغ:

اب وہاں ایک اور تبدیلی آ ربی ہے۔ وہ یہ کہ حکومت نے اب جیلوں کے اندر مسلمان علاء کے لئے جا کر تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے اجازت نہیں حتمی اب اجازت دے دی مجی ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ دہاں کے مجرم لوگوں کی اصلاح حکومت خود تو نہیں کر سکتی ،اس لئے حکومت نے سوچا کہ اگر میدلوگ مسلمان بن جائیں تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ کیونکہ مسلمان شریف شہری ہوتے ہیں۔ لہٰذا حکومت نے اپنے فائدے کے لئے وہاں پر جیلوں میں اتوار کے دن مسلمان سکالرز کے لئے جانے اور دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔اس طرح سینکڑوں قیدی مسلمان ہورہے ہیں۔

# اسلام کی تا ثیر:

امریکہ بیں میرے ایک دوست عالم ہیں۔ہم ان کے گھر کھانا کھارہے تھے کہ اس نے کہا، بیں یہاں کی جیلوں میں اتو ارکے دن اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے جاتا ہوں۔فقیر نے اس سے بوجیعا کہ وہاں کے حالات سنائیں؟ کہنے لگا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں بری تبدیلی آ جاتی ہے۔

وہ کہنے لگا ،ان دنوں ایک طزم جیل میں آیا ہوا ہے۔اسے ایک سال کی جیل کی میں جس میں سے وہ چھ مہنے گزار چگا ہے اور چھ مہنے مزید گزار نے ہیں۔ وہ سلمان ہوا۔ میں نے اسے نماز سکھائی۔ایک دن ہم دونوں بیٹے ہوئے تھے کہ جھے کہنے لگا ، میں آپ پر بہت زیادہ اعتاد کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام لانے کے بعد میری زندگی بہت زیادہ اعتاد کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں وہ تو سب کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو سب کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو سب کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو سب کی ہوتی ہے۔ میں کہنے لگا ،کین جتنی میری زندگی تبدیل ہوئی ہے اتنی اورلوگوں کی شاید نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا ،وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا ،اسلام لانے سے پہلے میں بالکل ہی حیوان تھا۔اوراب میں انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے کہا ، بھئی ! تفصیل سے بتاؤ ،کیا اشاروں میں بات کرر ہے ہو۔ کہنے لگا ،ابھی تو میں ایک چھوٹے سے جرم کی وجہ سے جیل میں آیا ہوں ، ایک سال کی جیل می ہے ، چھ مہنے گزر کے ہیں اور چے مہنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا ۔لیکن آپ کو دل کی بات بتلا تا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے جھے واپس چلا جاؤں گا ۔لیکن آپ کو دل کی بات بتلا تا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے جھے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے دور سے انسانوں کوئل کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے کہنے میں مزہ آتا تھا۔ جب کی کوئر ہے اور اس کے جسم سے کہنے ہے کہنے کوئر کی جبال کی جسم سے کہنے ہو کہنے کی کوئر ہے تا اور اس کے جسم سے کہنے کھوئی کوئر ہے تا اور اس کے جسم سے کرنے کی کوئر ہے تا اور اس کے جسم سے کی کوئر ہے تا اور اس کے جسم سے کی کوئر ہے تا کی کوئر ہے تا کوئر کے کوئر ہے تا کوئی کی کوئر ہے تا کوئر کے کوئر ہے کوئر کے کوئر کے کوئر کوئر کے کوئر کے کائوں کوئر کوئر کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کے کوئر کوئر کوئر کے کوئر کوئر کے کوئر کوئر کوئر کے کوئر کے کوئر کوئر کے کوئر کوئر کوئر کے کوئر کوئر کوئر کی

خون کے فوارے چھوٹنے دیکھا تو ہیں لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ ہیں اب تک کی آ دمیوں کواپنے ہاتھوں سے آل کر چکا ہوں۔ گویا بیر میرامشغلہ تھا۔اسلام قبول کرنے کے بعد میرا دل اتنابدلا ہے کہ اب میں اگر پیدل چل رہا ہوں اور میرے یاؤں کے نیچے اگر کوئی چیونٹ بھی آ کرمر جائے تو مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے۔

الحمد لله فم الحمد لله ، يوں زند كياں بدل رہى ہيں ۔ الله رب العزت جميں اس علاقے سے اسلام كا مجعنڈ ابلند ہوتے ہوئے ديكھنے كى توفيق نصيب فرمائے۔

سويدش كنزد يك محمر في النيسيم كامقام.

آج مغربی ممالک کے لوگ اسلام کوتو پیند کرتے ہیں لیکن جب ہم مسلمانوں کے دوغلے بین کود کھیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان نہیں بنا جا ہتے ۔ کویا آج کا کمزورمسلمان ان کے داستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔

فقیر 1992ء میں سویڈن میں تھا۔ان دنوں وہاں کی حکومت نے ایک سروے کروایا۔انہوں نے دس شخصیات کے نام کھے۔اس لسٹ میں ڈارون، نیوٹن، آئن سٹائن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محد عربی مٹائی آئے کے ناموں کے علاوہ بھی نام سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سروے کرنا چا ہے ہیں کہ سویڈش لوگوں کے نزدیک سب سے انہوں نے کہا کہ ہم سروے کرنا چا ہے ہیں کہ سویڈش لوگوں کے نزدیک سب سے انہوں نے کہا کہ ہم سروی وقتی ہے۔ ہمارے سامنے اخبارات میں خبریں آئی تھیں، نقیر خودوہ خبریں پڑھتا تھا۔ جس دن انہوں نے کم بیوٹر رزلٹ نکالے اور سویڈش لوگوں کی رائے بتائی تو فقیرا خبار میں بی خبر و کھے کر حیران ہوا کہ %67 لوگوں نے بیرائے رائے بتائی تو فقیرا خبار میں بی خبر و کھے کر حیران ہوا کہ %67 لوگوں نے بیرائے درک کہ ہم محموم بی مثانی ہو کہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔

#### ایک عاشق صادق کاواقعه:

سویڈن ہی کی بات ہے کہ وہاں کے عربیانی اور فحاشی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک آ دمی کومسلمان ہونے کی تو فیق عطا فرمائی۔اس نے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا عزم کرر کھا تھا۔ جب بھی اسے کوئی نیا مسئلہ چیش آتا ہے تو وہ علائے کرام ے رابطہ کر کے اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ پوچھتا ہے۔ وہاں اس ماحول میں وہ کھدر کالباس پہنتا ہےاورشلوار کے پائچے ٹخنوں سے او پررکھتا ہے۔

ایک دفعه اس نے کوئی ایک تقریب منعقد کروائی۔ اس نے اس تقریب میں فقیر
کوبھی دعوت دی ہوئی تھی۔ ان دنوں وہاں پاکتان کے ایک ادرعالم بھی رہتے تھے۔
اس نے ان کوبھی دعوت وی ہوئی تھی۔ اس عالم صاحب نے ان سے کہا ، بھی ! یہ شلوار تھوڑی ہی نیچ تک بھی تو با ندھی جاسکتی ہے۔ جیسے بی اس عاشق صادق نے اس کے بیالفاظ سے تو اس وقت اس کو جو خصہ آیا اس کی کیفیت میں بی جانتا ہوں۔ انہوں نے جسے بی انجا ہوں۔ انہوں نے خصے کے لیجے میں کہا ،

You are Muslim by chance, but I am Muslim by choice.

کہ آپ توا تفاقی طور پرمسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے گر میں نے چن کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ کو یا جوانسان خود اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر دپنی غیرت وحمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ايك سويدش نوجوان كاقبول اسلام:

فقیرایک مرتبہ لاہور میں تھا۔ وہیں سے جھے ہیرون ملک سفر پر جانا تھا۔ عفر پر روانہ ہونے سے ایک ون پہلے کی آ دمی نے فیلیفون پر کہا کہ تی میں آ پ سے ملنا چاہتا ہوں ۔ فقیر نے کہا کہ جھے کل ہیرون ملک سفر پر جانا ہے اس لئے تیاری کرنے کی مراہ فیت ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہمی ہیرون ملک سے آ پ سے ملنے آیا ہوں۔ حب اس نے کہا کہ میں ہمی ہیرون ملک سے آ پ سے ملنے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو فقیر نے کہا ہمیک ہے تشریف لائے۔

تموڑی دیرے بعدوہ ایک جیسی میں آیا۔اس کے گاڑی سے اتر نے اور پھر چل کر آنے ، ملنے، بیٹھنے اور مختلو کرنے کے انداز نے فقیر کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا۔ وہ اتنا خوبصورت اور خوش اخلاق انسان تھا کہ اس جیسا انسان فقیر نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب تعارف ہوا تو اس نے بتایا کہ میں سویڈن کار ہنے والا ہوں۔ میں نے پچھ عرصہ پہلے سوچا کہ میرا بھی کوئی ند ہب ہونا چا ہئے۔ لہذا میں نے و نیا کے ۱۲۰ ندا ہب کا مطالعہ کیا یہ اسلام ہی و نیا کا سچا ترین ند ہب ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام ہی و نیا کا سچا ترین ند ہب ہے۔ لہذا میں نے اسے قبول کرلیا۔

اس کے بعدمیرے دل ہیں خواہش پیدا ہوئی کہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بڑے ہوئے کہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بڑے سے بھی سکالرز سے ملوں تا کہ کممل راہنمائی حاصل کرسکوں ۔ لہذا اب میں آپ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔

# أسريليامي ايك الركى عدمكالمه:

فقیرا یک مرتبہ آسر بلیا (سٹرنی) میں تھا۔ ایک عیمائی لاکی نے وقت مانگا کہ میں آپ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات پو چھنا چاہتی ہوں۔ فقیر نے اسے ایک گھنٹہ دیا۔ وہ پہلے ایک گھنٹہ بچھ سے Jesis Crist (حضرت عیمیٰ علیہ السلام) کے اٹھائے جانے اور ان کے واپس آ نے کے بار بے میں سوال پوچھتی رہی۔ پھراس نے (قیامت کے دن) کے بار بے میں پو چھا۔ پھر Haven (جنت) اور نے (قیامت کے دن) کے بار بے میں پو چھا۔ پھر اسلام کے بار بے میں بہت زیادہ تفصیلات پوچھیں۔ جب اس کی تسلی ہوگئی تو میں نے پوچھا کہ اب آپ بتا کی زیادہ تفصیلات پوچھیں۔ جب اس کی تسلی ہوگئی تو میں نے پوچھا کہ اب آپ بتا کی کہ کوئی سوال پوچھا ہے۔ کہنے گئی کہ اب میر بے دل میں اسلام کے بار بے میں اور کوئی سوال بوچھا ہے۔ کہنے گئی کہ اب میر بہت ہی زیادہ خوبھورت نہ بہت ہی دیا دہ خوبھورت نہ بہت ہی دیا دہ خوبھورت نہ بہت ہی دیا دہ خوبھورت نہ بہت ہی کہ یہ اسلام تبول کر لے جب اس نے خوبھورت کا لفظ استعال کیا تو نقیر سمجھا کہ شاید اب بیا سلام تبول کرنے کے بار بے میں گئی ۔ لہذا فقیر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اسلام تبول کرنے کے بار بے میں سوچیں گئی ۔ لہذا فقیر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اسلام تبول کرنے کے بار بے میں سوچیں گئی ۔ لہذا فقیر نے اس سے بوچھا کہ کیا آپ اسلام تبول کرنے کے بار بے میں سوچیں گئی ۔ وہ کہنے گئی کہ آپ جھے یہ بتا کیں کہ یہ سارے کا سارااسلام قرآن میں سوچیں گئی ؟ وہ کہنے گئی کہ آپ جھے یہ بتا کیں کہ یہ سارے کا سارااسلام قرآن میں سوچیں گئی ؟ وہ کہنے گئی کہ آپ جھے یہ بتا کیں کہ یہ سارے کا سارااسلام قرآن میں

موجود ہے۔ فقیر نے کہا، ہاں ، وہی تو بنیا دی ماخذ ہے۔ کہنے لگی ، کیا آپ کے پاس
قرآن ہے؟ فقیر نے کہا ہاں میر ہے پاس قرآن ہے۔ جب فقیر نے قرآن مجید دکھا یا
تو وہ کہنے لگی ، آپ ایسا کریں کہ اس کے کئی نیخے مسلمان ملکوں میں بجوا کمیں اور انہیں
کہیں کہمہیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
اب بتا ہے کہ میں اس کو کیا جواب دیتا۔ میر ے دوستو! اگر ہم کے سچے مسلمان
بن جا کمیں اور اسلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں تو عین ممکن ہے کہ وہ اسلام کو
قبول کرلیں اور پوری دنیا میں اللہ دب العزت ہمیں اسلام کا جھنڈ ابلند کرنے کی تو فیق
فصیہ فرماوے۔ آپے ، اس کو زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔

ہم اس کی ابتداءاپنی ذات ہے کریں۔ آج دل میں عہد کر لیجئے کہ ہم آج کے بعد اس کی ابتداءاپنی ذات ہے کریں۔ آج دل میں عہد کر لیجئے کہ ہم آج کے بعدا پنے جسم پر اسلام کا قانون نافذ کریں گے۔اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کی برکت سے دنیا کے دوسرے انسانوں کو بھی بدل دیں گے۔

۔ قوت عشق ہے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محم سے اجالا کر دے

و اخبر دعوانيا ان البحيم للليه رب العالمين ٥



الْحَمُدُللُهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بِعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرِّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنُهُدِينَهُمْ سُبُلنَا. وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيْنَ 0 سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَ سَلَمٌ الْمُحُسِنِيْنَ 0 سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ 0

مقام انسانیت:

انیان دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ بیا ہے مقام اور منصب تک چنچنے کے لئے محنت کرے تو راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے اور اگر محنت نہ کرے توبیا ہے مقام ہے گرجاتا ہے۔

ے زندگی آبد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

یے ملی کی بنیا دی وجہ:

بجیب بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر نیکی کی باتیں اپنے بڑوں ہے سنتے آتے ہیں گرہم توجہ نیس دیتے ، مل کے جذ بے سے نہیں سنتے اور معاملہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے ہم نے سابی نہیں ہوتا۔ ہم سنتے : و نے بھی نہیں سنتے ۔ و کمو اُراد اللّٰهُ خَیْرُا کیا شدے فیل اُراد اللّٰهُ خَیْرُا کی سنتے کی اُو فیل عطافر ما

ديا۔

اول تو سنتے ہی نہیں اورا کر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں۔ فَسَمَالِ هَوُلاءِ الْقَوُمِ لَا

یکادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیْثًا کچھا لیے ہیں جو سنتے نہیں اور جوس لیتے ہیں وہ بات کو
سمجھتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کی کمل کے لئے کھڑ نے نہیں ہوتے۔
سمجھتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کی کمل کے لئے کھڑ نے نہیں ہوتے۔
سمگر دل نہ بدلا:

ہرسال تقریباً پچپیں لا کھ آ دمی جج پر جاتے ہیں اگر وہی بدل کر واپس آ جا کمیں تو اس دنیا کے اندرانقلاب آجائے۔وہ جاتے ہوئے کیا کہدرہے ہوتے ہیں لَبُنیکُ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكُ وه بيضة المُصَّالَبِّيكُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكُ كَالْعُره مارت مِن ، وه سوت جا گے لَبّیک لَبّیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر پڑھتے ہیں اور نیچا ترتے تو لَبُیْکُ لَبَیْکُ یِکَارر ہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے گھر کا ویدار کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور والیسی پر وہ اپنے گنا ہوں کو بخشوا کر آ رہے ہوتے ہیں۔جن کو اتنا انعام دیا کہ جب حج ہے واپس لوٹیس تو حالیس دن تک ان کی اینے گھروں میں بھی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔جن کے بارے میں نبی اکرم مٹائیٹیٹے نے فر مایا،اےاللہ! تو حاجی کی بھی مغفرت فر مااور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کر ہےاس کی بھی مغفرت فر ما - اب بیرحاجی خود بدل کے نہیں آیا۔ کتنے افسوس اورغم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کر کے آئے ۔ گردل نہ بدلا۔ جب کہ ہمارے اسلاف حج کے سفر پر جایا کرتے تھے اور ایک ایک سفر میں ان سے ہزاروں آ دمی اسلام قبول کیا کرتے تھے۔آج ہم حج پر جا کر واپس آتے ہیں گر خودصیح معنوں میں مسلمان بن کر واپس نہیں آئے۔

هماری کسمپرسی:

جاری سمیری اور بےسروسامانی النے عالم بے کہ عبادات سے رغبت بالکل فتم

ہوتی جارہی ہے۔ چندمنٹ مصلے پر بیٹھنا پڑجائے تو ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ جی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہال لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو کئی کترائے بیں کہ قرآن نہ ہی پڑھنا پڑھا وراگر ایک پارہ پڑھ بھی لیس اور کوئی دوسرا کہدد ہے کہ تی ایک پارہ اور کوئی دوسرا کہدد ہے کہ تی ایک پارہ اور پڑھ دیں تو چہرے پرایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جسے پہنہیں کوئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ عبادات کا شوق ختم ہوتا جارہا ہے۔ دنیا کی لذتوں کے چھے دیوانے بی گذتوں سے ناواقف اور تا آشنا ہوتے چلے جارہ ہے۔ وہ بیا۔ جیسے جارہ ہے۔ وہ بیا کہ اور وہائی لذتوں سے ناواقف اور تا آشنا ہوتے چلے جارہ ہے۔ ہیں۔

### قرون اولى اورز مانه حاضر كا تقابل:

ایک وقت تھا کہ جب تہد کے فوت ہونے پرلوگ رویا کرتے تھے۔ پھرایک وقت ایبا آیا کہ جب تہد کے فوت ہونے پررویا کرتے تھے۔لیکن آج وہ وقت آچکا وقت ایبا آیا کہ جبیراولی کے فوت ہونے پررویا کرتے تھے۔لیکن آج وہ وقت آچکا ہے کہ فرض کی جماعت بھی حاصل نہیں ۔حتی کہ نماز بھی اگر قضاء ہوگئ تو کوئی انسان اس پڑم کرنے والانظر نہیں آتا۔ آج کازمانہ فتنے کازمانہ ہے۔فتنے سواری پرسوار ہو کر آرہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے ہے کمزور ہوتے چلے جارہے ہیں۔

مرآ رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے ہے کمزور ہوتے چلے جارہے ہیں۔

کے لوگ کہتے ہیں کہ مصرو فیت اور تھکا وٹ کی وجہ سے ہم سے تبجد ہیں اٹھانہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، بیان کی سوچ ہے۔ گرکسی کی سوخ یہ بھی تو ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ دیکھنا ہی پسندنہیں کرتے۔

تہجد کے وقت فرشتوں کی تین جماعتیں

جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کی تمین جماعتیں بنا دیتے

ہیں۔

#### (۱) تھیکیاں دے کرسلانے والے فرشتے:

ایک جماعت کو تھم ویتے ہیں کہ دیکھو، یہ بیرے مقربین کے جاگئے کا وقت ہے،
یہ میرے چاہئے والوں کے لئے مجھے سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے۔ تم د نیا ہیں جاؤ،
فلاں فلال میرے تا فرمان بندے ہیں، انہوں نے مجھے تاراض کیا ہوا ہے، تم ان کے
سرھانے جا کر کھڑ ہے ہو جاؤ اور تھیکیاں وے وی کران کوسلا دو تا کہ یہ سوئے رہیں
اور ان کی آ تکھ نہ کھلے۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ بیاس موقع پر میرے سامنے کھڑ ہے
ہوں۔ فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کو تھیکیاں وے کر میٹھی نیندسلا دیتے ہیں۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد گییں مارنا شروع کردیتے ہیں،
گییں مارتے مارتے جب تہد اور قبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو سوئے پڑتے ہوئے بلکہ موئے پڑے ہوئے بلکہ موئے پڑے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ پراس کی اکثر مثالیں آپ و یکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم ساری رات جاگتے رہیں گے لیکن رات کے آخری بہر میں انہی لوگوں کو دیکھیں ، سب سوئے موئے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ مقربین کے اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ایسے وقت میں ان کو جا گئے لیکن حقیقت ایسے وقت میں ان کو جا گئے لیکن حقیقت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جا گے لیکن حقیقت ہے۔ اللہ تعالی میں ہوتی بہانہ تھکا وٹ اور کا موں کا بناتے ہیں۔ یہ موتی ہے کہ او پر سے تو فیق ہی نہیں ہوتی بہانہ تھکا وٹ اور کا موں کا بناتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کا جا گنا بھی پندنہیں کرتے کیونکہ یہ الی برکت کا وقت ہوتا ہے کہ ہوتا وقت ہوتا ہے کہ ہوتور تیں رات کے آخری پہر میں اٹھ کرا ہے گہر میں جماڑو دیتی ہیں یالی بناتی ہیں جیسے کہ دستور ہے ہمارے علاقوں کا ، اس وقت کوئی کام کرنے والی عورت بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتی ۔ جب

رحمت کابیرحال ہے تو ایسے وقت میں جو بھی جائے وہ حصہ پائے گا۔ ای لئے جا گئے بی نہیں دیتے یے تھم ہوتا کہ سلا دوان کوتا کہ فہرست میں نام بی ندآئے ۔ ہم ان کو پچھنیں دینا جاہتے۔

# (٢) يرماركر جكانے والے فرشتے:

پر فرشتوں کی ایک دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں بندے میرے پندیدہ بندے ہیں، جاؤ اوران کو پر مار کر جگاؤ تا کہ وہ میرے سامنے گھڑے ہوکر عباوت کریں، جھے اراز و نیاز کی با تیں کریں۔ وہ جھ سے مانگیں گے اور میں ان کی جھولیاں بھر دوں گا۔ چنا نچہ کی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ باو جوداس کے کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں ایسے اچا نک آ کھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کی نے افغاد یا ہو۔ ان کے اندر گھڑی فٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آئ ہم میں سے ہرا یک کی بیٹ کی گھڑی ہے۔ جیسے کہ آئ ہم میں سے ہرا یک کی بیٹ کی گھڑی ہیں کہ یہ بیٹ کی گھڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہمارے پیٹ کی گھڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہمارے پیٹ کی گھڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہمارے پیٹ کی گھڑی میں کہ نے دفت پر الارم بجاد بی ہوئی ہے۔ وہ تہجد کے وقت الارم بجاد بی ہے اندوالوں کے دل کی گھڑی گھیک کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ تہجد کے وقت الارم بجاد بی ہے۔ کتنا تھے ہوئے کیوں نہ ہوں آ خری پہر میں ان کی آ کھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے آگھ کی ہوئی ہے۔ وہ کومنا تے ہیں۔

# تنین گھنٹول کی نیند تبین منٹ میں:

ہارے حضرت مرشد عالم "فریانے لگے کہ ایک دفعہ میں بہت ہی تھکا ہوا تھا ،کی دن ہے مسلسل کام کرر ہاتھا۔ مغرب کی نماز کا وفت قریب تھا ،تھکا وٹ اتنی غالب تھی کہ میں عاجز آ گیا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بس آپ سب لوگ یہاں سے چلے جا کمیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت! نماز میں بس دس پندرہ منٹ باقی ہیں ،آپ بعد میں سوجانا۔ میں نے کہا کہ بس آپ جائیں۔ میں نے ان سب کو کرے ہے باہر کال دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کنڈی لگا دی اور آکر بستر پرسوگیا، میں سوتار ہا سوتا رہا جی کہ میری نیند پوری ہوگئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہدر ہا ہے ''ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں'۔ اس بات کو سنتے ہی میری آ تکھکل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت تازہ دم تھی میں نے کہا اچھا اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ جب میں اٹھا اور کنڈی کھولی تو دیکھا کہ جن لوگوں کو باہر نکالا تھا وہ دروازے پر بی کھڑے ہیں۔ دروازہ کھولی باہر نکالو وہ کہنے گئے کہ حضرت! آپ نے دروازے پر بی کھڑے ہیں نے کہا کہ نہیں میرٹی تو نیند پوری ہوگئی۔ اس پر انہوں سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں میرٹی تو نیند پوری ہوگئی۔ اس پر انہوں نے گئری دیکھی اور کہنے گئے ، کہ ابھی ہمیں کرے سے نکلے صرف تین منٹ بی گر رے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بیاروں کو تین منٹ میں اتا سکون دے دیا ہے کہ گویا ان کو تین کھنے کی نیند نصیب ہوگئی اور ہم ساری رات بھی سوکر تازہ درم نہیں ہوتے۔ مقر بین کی کروٹ بدلے والے فرشتے:

فرشتوں کی ایک تیسری جماعت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ جولوگ میرے مقربین میں سے ہیں ان کی جاکر کروٹ بدل دو، وہ چاہیں گے تو اٹھ کرنماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور جھے سے مانگیں گے اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے۔ میں جس طرح ان کی عبادت سے راضی ہوں ای طرح ان کے سوجانے پر بھی راضی ہوں۔ نَوْمُ الْمُعَلَّمَاءِ عِبَادَةٌ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جوصا حب معرفت ہوتے ہیں اور ان کا سونا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت میں شار کرلیا جاتا ہے۔ ایک مثال سے وضاحت:

دیکھیں آپ ایک لکڑی کا کام کرنے والے کو گھر لائیں اور وہ آ کرآ ری ہے اپنا

کام شروع کرے اور کچھ دیر کے بعد اس کے اوز ارکند ہوجائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ذرا بیٹھ کے ان کو تیز کرتا ہے۔ اب جب وہ اپنے اوز اروں کو تیز کرر ہا ہوتا ہے تو کوئی آ دمی یہیں کہے گا کہ آپ نے آ دھا گھند آ ری تیز کرنے میں لگا یہ ہم تو آپ کا وقت کا ٹیس گے۔ وہ کہے گا بھی ! آری کو تیز کر نااس تیز کرنے میں لگا یہ ہم تو آپ کا وقت کا ٹیس گے۔ وہ کہے گا بھی ! آری کو تیز کر نااس کام کرنے میں شامل ہے۔ ای طرح یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی یا و میں اور اس کے دین کے کام کرنے میں سگھ ہوتے ہیں۔ جب یہ سوجاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کو آرام مل جائے تا کہ تازہ دم ہوکر دوبارہ کام کریں۔ یہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کو آرام مل جائے تا کہ تازہ دم ہوکر دوبارہ کام کریں۔ یہ اس وقت اس بندے کی ما نفہ ہوتے ہیں جو کنزی کو کا شنے کے اوز اروں کو تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لئے ان بکے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کومز دوری عطا کردی جادت کردی جاقت کردی جات کردی جات کے اس مقتیار کر گیا ہے۔

# نو جوانوں کی زبوں حالی:

آج عبادت کا شوق نکلتا چلا جارہا ہے۔ چنانچینو جوانوں میں سے آج مشکل سے بی کوئی نو جوان نظر آئے گا جس کے دل میں بیر پ ہوکہ میں جا گوں اور اپنے رب کومناؤں اور جھے تبجد کی تو فیق متفل نصیب ہوجا ۔ جیب بات تو یہ کہ اب اس کے لئے دعا کیں بھی نہیں کروات ۔ وعاؤں کے لئے آت میں تو گئی وعا کیں مارہ بار کی دعا کیں کرواتے میں ، نوکری کی دعا کیں ، قرضے کی دعا میں ، فار ، بار کی دیا میں ، کان کی دعا کیں ، اپنی شادی کی دعا کیں ، اپنی بیاری کی دیا تیں ، الله ها شاء اللّه قسمت کوئی ہوگا جو آکر کے گا کہ حضرت اوعا کی دیا تیج کے اللہ تبجد کی با بندی وطافر ماد ۔۔

نظب نقر ١٤٥٥ (١٤٥٥ X (

#### ایک مغالطهاوراس کاجواب:

عوام الناس تو میں ہی عوام الناس اس وقت اہل علم حضرات کو بھی مغالطہ لگ رہا ہے۔آپس میں بیٹے کر باتیں کرتے ہیں کہ تی ہم مدر ہوں کے ماحول میں رہنے والے بہت سے کبائر سے تو مدر ہے کے ماحول میں رہنے کی وجہ ہے ویسے ہی ج جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ساراون جوہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پھررات کی عبادت کا ثواب تو یر صنے پر ھانے میں مل بی جاتا ہے۔ جی ہاں ،کیا صحابہ کرام مارا ون وکان داریاں کرتے تھے ای لئے ان کو رات کو تہجد پڑھنے کی ضرورت پیش آتی تھی ؟ محدثین اور فقہا ءسارا دن کار و ہار کرتے تھے اسی لئے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے؟ اب نئے پڑھنے پڑھانے والے تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پڑھنے بڑھانے میں رات کی عبادت کا اجرتو مل ہی جاتا ہے۔ جی ہاں ، کتناحسین اور خوبصورت دھوکا ہے جو شیطان دیے رہا ہے۔ اٹھنے کی تڑپ ہی نہیں رہی چنانچہ تہجد تو کیا گئی فجر کی تکبیراولی جاتی ہے۔ تکبیراولی تو کیا گئی فجر کی جماعت چکی جاتی ہے۔ بعض دوستوں نے خودا پنے زبان ہے کہا کہ بسااوقات ہماری فجر کی نماز بھی قضاء ہو جاتی ہے۔اب بتائے جب وہ لوگ جو دین کاعلم رکھنے والے میں ، ورثۃ الانبیاء میں شامل ہوئے کے متمنی ہیں ، جب اس دور میں ان کی کیفیت پیربن جائے تو پھر سو بنے کہ عوام الناس کا کیا حال ہوگا۔اس لئے آج کل مسجدوں کے اندر فجر کی نماز کی حاضری بہت تھوڑی ہے۔

#### سلطنت کے زوال کی علامت:

ایک وفت وہ تھا جب لوگ تہجد میں جا گتے تھے اور ان کے گھروں سے قر آن پاک پڑھنے کی آ وازیں ایسے آتی تھیں جیسے شہد کی تھیوں کے بھنبھنانے کی آ وازیں آیا کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ظیفہ ، بغداد کی ماں آکراہے کہتی ہے کہ بیٹا! تہاری سلطنت کوزوال آنے والا ہے۔ وہ بوچھتے ہیں ، امی جان! آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے محلے کی عور تیں تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے سو ہے بھی زیادہ آتی تھیں اور آج رات صرف سر عور تیں تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے آئی ہیں اور آج وہ کیفیت نہیں۔

#### نور پیرداو یلا:

آج كل كے جونيك لوگ جيں وہ بھى فجر بين النومين پڑھتے ہيں۔ سنت توبہ ہے كہ تہجد بين النومين پڑھتے ہيں النومين پڑھتے ہيں۔ ہيں النومين پڑھتے ہيں۔ بس برى مشكل سے اشھے اور فجر پڑھ كے سو گئے۔ وہ اور او و و طاكف جو فجر كے بعد كئے جاتے ہے ان كا اہتمام ندر ہا۔ حالانكہ ہمارے مشائخ نے اس قدر اس كى باہندى كروائى كہ صحح كے وقت كا نام ہى "نور بير داويلا" پڑگيا۔ او غدا كے بندے! ہمارے مشائخ اتنا اور ادووطاكف كا اہتمام كرتے تھے اور آج وہ وقت سوكر كر رجاتا ہمارے مشائخ اتنا اور ادووطاكف كا اہتمام كرتے تھے اور آج وہ وقت سوكر كر رجاتا ہمارے مثائخ اتنا اور ادووطاكف كا اہتمام كرتے تھے اور آج وہ وقت سوكر كر رجاتا ہمارے ہوجاتے ہيں۔

#### قحط الرجال كادور:

ای لئے آج خانقا ہیں! عمال سے خالی ہوتی جلی جار ہی ہیں۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین

آج وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کوشب زندہ دار بنانا تھا، لوگوں کے اندراللہ رب العزت کی محبث بھرنی تھی اور لوگوں کو دنیا ہے کاٹ کراللہ سے جوڑنا تھا، ان کے اپنے اندر بھی سہولت پہندی آگئی۔ دکان داری چل رہی ہے، مریدین آتے ہیں، تخف تخا کف چل رہے ہیں اور ماشاء اللہ لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا ہیں۔سیاست ے فرصت ملے یا نہ ملے روحانی پیشوا ہے ہوتے ہیں۔ تو جب خانقا ہوں کا بیرحال ہے تو جب خانقا ہوں کا بیرحال ہے تو بھر اللہ اللہ سیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔اس لئے آج قحط الرجال کا دور ہے۔
کہیں کہیں کوئی کوئی چراغ ٹمٹما تا ہوانظر آتا ہے۔

كيميائ احمرك فيمتى شخصيت:

شیطان نے ہرطرف اندھیرا پھیلا یا ہوا ہے۔خواہشات نفسانی کا غلبہ ایہا ہے کہ باہر بھی اندھیر سے ہیں اور من میں بھی اندھیر سے ہیں۔اب ایسے میں اگر کوئی ایبا شخ مل جائے جو آپ کوسلوک سکھانے کے لئے محنت کرنے والا ہو،اخلاص کے ساتھ سلوک کے راستے پر چلانے والا ہوتو بقول حضرت مجد دالف ثانی "اس کو کہیائے احمر سنے کم نہ مجھنا چاہے اس لئے کہ جس دور میں لوگ کم ہوں پھر اس دور میں جو بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قدرہ قیمت کو بڑھادیا کرتے ہیں

تين راتول مين نبي اكرم مُنْ يَيْتِمْ كَي زيارت:

اللہ تعالیٰ حضرت بابو جی عبداللہ "کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ بہت مستجات الدعوات منے کہ جس بندے کے بہت مستجات الدعوات منے کہ جس بندے کے لئے دعا کر دیتے ہتے کہ اللہ اس کواپنے محبوب مٹھ ایکی زیارت نصیب فرما ، تین راتوں کے اندراس کو حضور مٹھ ایکی کی زیارت نصیب ہوجاتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگ میں اس کا بار ہا تجر بہ کیا ہے۔ متعدد دوستوں کے لئے دعا کی کروائی اور الحمد للہ ہر بند نے واللہ رب العزت نے تین دنوں میں یا تین راتوں میں نبی اکرم مٹھ ایکی کے اندر بالعزت نے تین دنوں میں یا تین راتوں میں نبی اکرم مٹھ ایکی کے بیدار نصیب فرمادیا۔

فر کرالبی کے فائدے:

حضرت بابوجی عبدالله فرمایا كرتے تھے كہ جوذ اكر شاغل آ دمى ہوتا ہے ايك تو

اسے موت کے وقت پیاس نہیں گئی اور وسرا اللہ رب العزب قبر کا عذاب اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دو بروی نعمتیں ہیں۔ اگر اچھی موت مرنا چاہیں اور قبر کے اندر آسانی کا وقت گزار نا چاہیں تو اس کے لئے ذکر بالکل تریاق کی مانند ہے اس لئے کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ ذکر سے اللہ رب العزب بندے کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اندر قوت ارادی پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کی عبادت کیا کرتا ہے۔

# میاں بیوی کے اوقات کی تقسیم:

ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے اسلاف عبادت میں ایک دوسرے ہے آگے ہوئے ہوئے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ بھائی بھائی آپی میں ہوئے کی کوششیں کررہے ہوتے تھے، میاں بیوی نے اوقات تقسیم کئے ہوتے تھے۔ میاں سوچتا کہ میں دات کے پہلے حصہ میں سوجاؤں اور دات کے آخری حصے میں گھر کے اندر تبجد پڑھوں گا۔ بیوی کہتی کہ میں دات کے اول حصے میں نفلیں پڑھاوں گی اور باتی حصے میں سوجاؤں گی۔ میاں کہ میں دات کے اول حصے میں نفلیں پڑھاوں گی اور باتی حصے میں سوجاؤں گی۔ میاں بیوی کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ پورے چوہیں گھنے میں گھر کا کوئی نہ کوئی فردعباوت میں مشغول ہوا کرتا تھا۔ اوقات کی تقسیم کرد کھی ہوتی تھی۔

# باوضوزندگی گزارنے کی تڑپ:

ای طرح باوضوز ندگی گزار نے کی تمثیا ہوتی تھی۔ چنانچہ مجھے حضرت مجد والف ثانی کی اولا دہیں سے ایک صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا۔ ان کے بچے گھر کے گراؤ ند میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ نئ آ بادی تھی مسجد قریب نہیں تھی اس لئے گھر میں بن جماعت سے نماز اوا کرتا پڑتی تھی۔ جب ہم نے مغرب کی نماز کے لئے از اون دی اور صفیں بنانی شروع کیس تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچے جو انٹ بال کھیل رہے از اون دی اور صفیں بنانی شروع کیس تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچے جو انٹ بال کھیل رہے

تھے چھوٹے بڑے سارے ہی آئے اور آکر صف باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ ہیں نے صاحب خانہ ہے پو چھاکدان بچوں نے وضوئیں کرنا؟ انہوں نے کہا کہ وضو کیا ہوا ہے۔ اس عا جزنے ہم جھاکہ شاید انہوں نے سوچا ہوگاکہ مہمان آیا ہوا ہے نماز تو سے نہ ہی ہے۔ اس عا جزنے ہم پہلے ہے وضو کرکے کھیلتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد صاحب خانہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان ہیں او پر مشائے ہے بیٹی چلل چلا آر ہا ہے کہ کوئی بچہ بھی جب چار پانچ سال کی عمر سے بڑا ہوجاتا ہے تو ہم اس کو ہر وقت باوضو رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ کسی بندے کو بھی جاگتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وقت کی تابید کو بھی ایسے لوگ ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہن کی حالت میں بے وضوئیس دیکھیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضوز ندگی گڑا رنے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے۔ کھا تبعین شوئ کی تو باوضو فرمایا تم جس حال میں وندگی گڑا رو گے تمہیں اس حال میں موت آئے گی۔ تو باوضو فرمایا تم جس حال میں والد تعالی باوضو موت عطافر مائیں گے۔

#### ایک باندی کا ذوق عبادت:

ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کرلایا۔ دیکھنے میں وہ کمزوری تھی ،
یاری کالتی تھی۔ساراون اس نے گھر کے کام کئے اور عشاء کے بعد جھے ہے پوچنے
گی کہ کوئی اور کام بھی میر نے دے ہے۔ میں نے کہا ، جاؤ آ رام کرلو۔اس نے وضو
کیا اور مصلے پرآ گئی اور مصلے پرآ کراس نے نفلیس پڑھنی شروع کر دیں۔ کہنے گئے ،
میں سوگیا۔ تبجد کے وقت جب میری آ کھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ
میں سوگیا۔ تبجد کے وقت جب میری آ کھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ
تعالیٰ ہے دیا ما مگ رہی تھی ،منا جات کرری تھی اور منا جات میں یہ کہ رہی تھی کہ اللہ اللہ! آپ کو جھ ہے جبت رکھنے کی قتم! آپ میری یہ بات پوری فر ہا دیجئے۔وہ کہتے
ہیں کہ جب میں نے بیسنا کہ اے اللہ! آپ کو جھ ہے جبت رکھنے کی قتم ، تو میں نے

اس کوٹو کا اور کہا ، اے لڑکی ! یہ نہ کہد کہ اے اللہ! آپ کو مجھ ہے مجت رکھنے کا قسم ، بلکہ

یوں کہد کہ اے اللہ! مجھے آپ ہے محبت رکھنے کا قسم ۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے بیہ

منا تو وہ ناراض ہونے لگ گئی ، بگر گئی اور کہنے لگی میر ب مالک! بات یہ ہے کہ اگر اللہ

رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلے پر نہ بھا تا اور آپ کو ساری

رات میٹھی نیند نہ سلاتا ۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلے پر بٹھا کر جگا دیا،

میر ہے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے ۔ سبحان اللہ ، ایک وہ وقت تھا کہ تہجہ

میر ہے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے ۔ سبحان اللہ ، ایک وہ وقت تھا کہ تہجہ

کے وقت اپنے رب سے یوں اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے ۔ اے اللہ! آپ کو

مجھے سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں

کواللہ تعالی سے محبت ہوتی تھی۔

کواللہ تعالی سے محبت ہوتی تھی۔

### روزانه سرّطواف کرنے والے بزرگ:

ایک بزرگ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ستر سال کی عرفتی اور ستر سال کی عمر میں وہ روز اند ستے مرحبہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ہر طواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ستر طواف کے ۴۹۰ چکر اور ہر طواف کے دور کھت واجب الطواف واجب لغیر ہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ستر ہوں تو ۴۸۰ رکعت نفلیں۔ اب ہم ۴۸ رکعت نفلیں ہی پڑھ کر دیکھ لیس کہ حالت کیا بنتی ہے۔ بیان کے عملوں میں ہے ایک عمل تھا کہ ۴۹۰ چکر نگاتے اور اس کے اوپر ۴۹۰ رکعت نقلیں پڑھتے اور بیزندگی کا ایک معمول تھا باتی معمول سے اسکے علاوہ ہوا کرتے تھے۔

# امام شافعی" کا ذوق عبادت:

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکر مہ سے مدینہ طبیبہ گیا ، مجھے جاتے ہوئے سواری کے اوپر ۱۷ دن کگے اور ۱۷ دنوں میں میرے ۱۴ اقر آن مکمل ہو گئے ۔ان کو کیوں اتنا عبادت کا شوق ہوتا تھا؟ آپ کو پھل کھانے کا شوق ہے، جوس پینے
کا شوق ہے، آئس کریم کھانے کا شوق ہے ای طرح ان حضرات کو بھی عبادت کا
شوق ہوتا تھا۔ آپ کو مختلف کھانے کھا کر مزہ آتا ہے ان کو مختلف عبادات کر کے
مزہ آتا تھا۔

#### أيك انمول تمنا:

ایک بزرگ ہے موت کے قریب پوچھا گیا آپ کی زندگی کی کوئی آخری تمنا ہے تو بتا کیں۔ فرمانے نگے ،میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ ایک کمی سردیوں کی رات ہوتی جے میں اپنے رب کے حضور اسے منانے میں گزار دیتا۔ سبحان اللہ

#### سعيدا بن جبيرت كاذوق عبادت:

سعیدابن جبیر "کو جب حجاج بن یوسف نے شہید کرنا تھا تو بوچھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ فرمانے گئے، کہ دور کعت نقل پڑھنا چا ہتا ہوں۔ چنانچہانہوں نے جلدی جلدی جلدی نقل پڑھ لئے۔ حجاج نے بوچھا، کہ جلدی کیوں پڑھ لئے؟ فرمایا جی تو چا ہتا تھا کہ لمباقیام کروں مگر دل میں خیال آیا کہ تو بیسو ہے گا کہ موت کے ڈری وجہ جا نماز لہی کرلی۔ اس لئے میں نے جلدی پڑھ لی۔ اب ذرا سوچئے اوھر جلا وان کا سرقلم کرنے کو تیار ہے اور ادھران کی حالت بیہ ہے کہ جی تو چا ہتا تھا کہ دور کعت لبی بڑھ لیتا۔ اس کی کیا وجھی ؟ ان کو اللہ تعالی نے نماز کے اندر لطف عطافر ما دیا تھا۔ ان کے لئے را توں کو جا کہا کوئی مشکل نہیں تھا۔

# تهجد کی نماز اورسور و پیه:

راتوں لوجا وَ فَي مِشْرَكُلُ نَبِينَ ہوتا جب كه آ دمی كو پنة ہوكه ججھے اس پر تنخواہ ملے

گ۔ایک آ دمی جو بازار کے اندر چوکیداری کرتا ہے، پہرہ دیتا ہے وہ سیاری رات جا گتا ہے۔اس لئے کہ مہینے کے بعد تمن ہزار روپے تنواہ ملے گ۔اب اس بندے کو ہررات جا گئے پر ۱۰ ارو بید ملنے کی تو قع ہوتی ہے اور وہ آ کھی تھی نہیں جھیکا۔ بیٹھتا بھی نہیں، چلنا رہتا ہے اور جگاتا بھی رہتا ہے اور جگاتا بھی رہتا ہے ۔میلوم میں موسکتے کہ جی نیندآئی ہوئی ہے۔معلوم ہوا کہ ہمارے نزد یک تبجد کی نماز میں کھڑ نے نبیل ہو سکتے کہ جی نبیدآئی ہوئی ہے۔معلوم ہوا کہ ہمارے نزد یک تبجد کی قیمت ۱۰ اروپ کے برابر بھی نہیں اور کہتے ہیں او جی آ کھی نہیں کھڑے۔

#### من حرامی تے جتماں ڈھیر

اصل میں اندر چور ہوتا ہے اور اوپر سے بہانے تراش رہے ہوتے ہیں۔ٹھیک ہے ہم جھوٹے بہانے بنا کرلوگوں کوراضی کرلیں گےلیکن پروردگارتو جانتے ہیں کہ اٹھتا اس لئے نہیں کہ دل کے اندر گناہ بہت زیادہ ہیں۔

#### تهجد ہے محرومی کاعلاج:

حسن بھریؒ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا، حضرت! مجھے رات جاگئے کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ فرمایا کہ اے دوست! تو دن کے دفت میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے محفوظ کر لے اللہ تعالیٰ مجھے رات کے اعمال کی تو فیق نصیب فرمادیں گے۔اگر ہم دن میں گنا ہوں سے نیج جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو تہجد کی تو فیق عطا فرمادیں گ

#### مشنتبه لقم كانحوست:

حضرت شاہ غلام علی دہلوئ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں دعوت کھائی اور کوئی مشتبہ لقمہ میرے منہ میں چلا گیا۔ شبہ والالقمہ تھا حرام نہیں ،حرام تو بڑا واضح ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہوہ لقمہ میرے اندر چلا گیا تو ہم دن کے لئے میری تمام کیفیات کو سلب کرلیا گیا۔

### تهجد ہے محرومی کی ایک عجیب وجہ:

ایک مفتی صاحب اپی زبان ہے فرمایا کرتے تھے کدان کی بیعت کاتعلق حفرت مولانا عبداللہ بہلوگ ہے تھا، وہ بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بات مفتی صاحب فود منایا کرتے تھے کہ ہیں جب بیعت تھا تو کئی مرتبہ حفرت کی خدمت میں آ نا جانا رہتا تھا اور اس دور ہیں ہماری تہجد کے قضاء ہونے کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ ہم والیسی کی اجازت لینے کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور حضرت کا جی چاہتا تھا کہ ہم ایک دودن رک جا کیں، وجہ کیا تھی کہ شخ کی مہلت تھوڑی تھی۔ اس کے چند دن بعد ان کا انتقال ہونا تھا۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا کہ بیآ کے ہیں تو بچھ لے کے جا کیں۔ شخ تو اس کود کھے کر کہدر ہے ہوں گے کہ بھی ذراایک دودن تھہ جا وار تھا اور ہم این مرحبہ ہوں گے کہ حضرت! ہم کی دودن تھہ جا کہ ہما تھا کہ ہما این مرحب ہوں گے کہ ہمارے اور دورس و تد ریس کا بھوت سوار تھا اور ہم این عدرسوں میں والیس آ گئے۔ ہمارے اور دورت و تد ریس کا بھوت سوار تھا اور ہم این عدرسوں میں والیس آ گئے۔ پھر حضرت کی و فات ہوگئی اور ان کی و فات کے بعد آئے تک ہمیں تبجد میں استنقامت نصیب نہ ہوگی۔

# بياليس سال تك تلاوت قرآن كامعمول:

یفتیں گھر بیٹھے نہیں ملتیں یہ مشائخ کی صحبت میں آ کرملتی ہیں۔ بیان کے پاس
ر بنے سے ملتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ چنانچے میری ملاقات
ایک عالم سے ہوئی ان کی بیعت کا تعلق حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی "جو ہمارے دادا ہیں ہیں ان کے ساتھ تھا۔ عاجز نے خود بیہ بات سنی فرمانے گئے ، حضرت سے

بیعت کئے ہوئے مجھے بیالیس سال گزر گئے ہیں ، بیالیس سال میں قرآن پاک کا ایک پارہ تلاوت کرنے والے عمل میں ایک دن بھی ناغذ نہیں ہوا۔

# ستائيس سال عاقر البين كى يابندى:

سیجی عرصہ پہلے ایک دوست نے خطالکھا۔ وہ جوان العمر ہے ، اس کی داڑھی میں مشکل سے کوئی سفید بال نظر آئے گا ،لکھتا ہے کہ ' حزت! الحمد لله کا سال سے میر بے اوا بین کے نوافل بھی قضا ،نہیں ہوئے ۔ آئ کے دور میں بھی کرنے والے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ میں جن کی تہجد کی نماز گیارہ گیارہ سال سے بھی قضا ،نہیں ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ میں جن کی تہجد کی نماز گیارہ گیارہ سال سے بھی قضا ،نہیں ہوئی ایک خاتون کا فروق عماوت:

پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی۔ ان کی والدہ کی بیعت کا تعلق ہمارے پیرومرشد کے ساتھ تھا۔ پھراس کے بعداس عاجز سے ہوا۔ اپنی و فات سے پہلے انہوں نے اپنے سارے گھر کے بیچے ، پچیوں ، مردوں اور عورتوں کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ دیکھو! میری جب شادی ہوئی اس وقت میری عربیں سال تھی اور آج میری عربی میں کوئی نماز میری عربی ہوئی ۔

#### دورحاضر كاالميه:

اگرائی عورتیں آج زندگی گزار رہی ہیں تو بتاہیئے وہ عورتیں جو بہانہ کرتی ہیں کہ جی بچوں کی وجہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتیں۔ لگتا ایسے ہے کہ جتنی نمازیں پڑھنے والی ہوتی ہیں سب کے بچے نہیں ہوتے تھے۔ یہ نئی آئی ہیں کہ اب ان کواولا دملنی شروع ہوئی ہیں سب سے بچے نہیں ہوتے تھے۔ یہ نئی آئی ہیں کہ اب ان کواولا دملنی شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ سب بہانے کہ تی مہمان آگئے تھے، نماز قضاء ہوگئی۔ مہمان کی رعایت نہیں کرتے ہی پر وردگار اور رحمان کی رعایت نہیں کرتے ۔ آج عبادات کا

شوق ختم ہوتا جار ہا ہے اور بیالمیہ ہے اس وقت کا۔

# عبادت كاشوق كيے بيدا ہوتا ہے؟

یہ مبادت کا شوق کیے آئے گا؟ خربوزے کو دکھے کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جو
آ دی کیر نے الوں کے پاس بیٹے گا اسے کپڑے کا کارو بارکرنے کا شوق پیدا ہوتا
ہے، جو کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹے گا اس کے ذہن میں وہ کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا
ہے، جو آ دمی کس برنس مین کے پاس بیٹے گا اس کے ذہن میں وہ کام کرنے کا شوق
پیدا ہوتا ہے اور آ دمی شب زندہ وار ،عباوت گز ارلوگوں کی محفل میں بیٹے گا اس کے
دل میں عبادت زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہوجا تا ہے۔

#### شب بیداری کی برکات:

یہ جو ماہانہ اجتاع رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
سب کم از کم ایک رات تو اکٹھا مل بیٹیس اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اپنا وقت
گزاریں۔ مبینے ہیں کم از کم ایک رات تو ایسی ہو جو ہم اسلاف کے نقش قدم پر
گزاریں تا کہ اس رات کو ہمارے مشاکح کی راتوں کے ساتھ مشابہت نصیب ہو
جائے ۔ آپ و کیھے گا کہ اس کے اثر ات آپ کوخود اپنی زندگی ہیں آتے ہوئے
محسوں ہوں گے ۔ جن جن شہروں میں ہمارے دوستوں نے یہ ماہانہ پروگرام کرنا
شروع کیااس کی برکات محسوس ہور ہی ہیں ۔ کتنے لوگ ہیں جو آکر بتاتے ہیں کہ اس
ایک رات کی برکت سے مہینے کی کتنی اور راتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں تبجد کی تو فیق عطا
فرمادیتے ہیں۔

#### شب زنده دارول كاا كاؤنث:

ا یک بات ذہن میں رکھنے ذرامثال سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک بنک ہے جس میں

ار بوں کھر بوں رو بوں کے مالکوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ ایک بند بے اکاؤنٹ کھولا اور ایک ہزار رو بے جنع کروا دیئے۔ اب بتا کیں جب وہ اسٹ بنا کیں گے کہ اس بنک میں کس کس بندے کا اکاؤنٹ موجود ہے تو یہاں ار بول کھر بوں پی لوگوں کے نام آ کیں گے اس ایک ہزار رو بے والے کا نام بھی فہرست میں آئے گا۔ بالکل ای طرح ہمار سے اسلاف کے اکاؤنٹ شب زندہ دار یوں کے کھلے ہوئے تھے، قیامت کے دن جب اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میرے شب زندہ دار بندے کہاں ہیں؟ تو اس فہرست میں جہاں ہمار سے ان اسلاف کا نام آئے گا تو اگر مہینے میں ایک رات ہم نے بھی جاگ لی اور ہمار سے نامہ اکمال میں بھی دہ شب زندہ داری کی رات ہم نے بھی جاگ لی اور ہمار سے نامہ اکمال میں بھی دہ شب زندہ داری کی رات ہم نے بھی جاگ لی اور ہمار سے نامہ اکمال میں بھی دہ شب زندہ داری کی رات ہم کے دری تو کیا فہرست میں ہمارا نام نہیں آئے گا؟ بھی اکاؤنٹ میں رقم تھوڑی سبی گر کھلا تو ہوا ہے۔ ای طرح بجھے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کے لئے آئ تو رات اپناا کاؤنٹ کھلوار ہے ہیں۔ لہذا ہم اس رات کو جاگیں گے اور اپنے جم کواللہ کی عبادت میں دگا تے گا جر پا کیں گے۔ در بیل عبادت کے ایک آئے کی عبادت میں دگا ہے گا گا گا گا گا گا گا گا گو گا گورا ہے جم کواللہ کی عبادت میں دگانے کا اجر پا کیں گے۔

### بغیراجرکے جا گنے والے لوگ:

یہ جم معلوم نہیں دنیا کی خاطر کتنی مرتبہ جاگا ہوگا ، بھی تو اللہ کے لئے بھی جاگے۔
دیکھیں ذرا! ائیر پورٹوں پر ، ریل گاڑیوں کے اسٹیشنوں پر ، بسوں کے اسٹینڈ پر ،
کارخانوں میں اور فیکٹر یوں میں لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ لوگ
راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر لوگ دنیا کی خاطر راتوں کو جاگ رہے ہوتے
ہیں تو کیا زندگی میں ایک رات ہم اللہ کے لئے عبادت کی نیت سے نہیں جاگ سکتے۔
دہ جا گئے ماکا کیکن جب ہم عبادت کی نیت سے جاگیں کے تو اللہ
رب العزت سے اجر پائیں گا۔

### جاگ كركون سے اعمال كئے جائيں:

ہم اس دات میں ذوق شوق کے ساتھ آئیں اور یہاں پرعباوت میں اپناوقت گزاریں۔ نماز پڑھیں، صلوٰ قالتیج پڑھیں، زندگی کی جونمازیں قضاء ہو کمی وہ پڑھ لیں، قر آن پاک کی خلاوت کرلیں، لمبامرا قبہ کرلیں، اللہ تعالیٰ ہے تسلی کی دعاما تگ لیں، کوئی کام تو کریں۔ ایک دات تو ہمیں سکون اور تسلی ہے عبادت کرنے کی مل جائے تا کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ مشابہت نھیب ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت مل جائے کہ میرایہ بندہ میری یاد میں اور میری محبت میں دات بھرجا گارہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہوگی۔

# خشيت اللي كي بيجيان:

جب ایک آ دمی کواللہ تعالی خشیت عطافر مادیتے ہیں تو اس کی پیچان ہے ہوتی ہے اگر دو آ دمی گنا ہوں سے نکی جایا کرتا ہے۔ یا در کھنا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے اگر کوئی بوجھے کہ اس کو خشیت اللی حاصل ہے یا نہیں تو اس کی دلیل ہے ہوگی کہ اس نے اپنی زعمی میں گنا ہوں کو ترک کر دیا ہے ہر اس کی دندگی کا اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گنا ہوں کو ترک کر دینا ہے مومن کی زندگی کا اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گنا ہوں کو ترک کر دینا ہے مومن کی زندگی کا اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گنا ہوں کو ترک کر دینا ہے مومن کی زندگی کا اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گنا ہوں کو ترک کر دینا ہے مومن کی زندگی کا اسے خشیت کی وہ کیفیت حاصل ہے۔ گنا ہوں کو ترک کر دینا ہے مومن کی زندگی کا استحام نہرکی کر واہٹ کی طرح ہوا کرتا ہے۔

# عزازيل سے شيطان بننے كى يانچ وجو ہات:

عزازیل جس نے اتی عبادت کی کہ چپے چپے پر تجدے کئے اور بالآ خرشیطان بنا، ابلیس بنا۔ جانتے ہیں اس کوکس چیز نے ابلیس بنایا۔ مزے کی بات ہے، ذرا سننے اور سمجھنے کی بات ہے۔علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ پانچ باتوں نے طاؤس الملائکہ کو ابلیس بنادیا،راندۂ درگاہ بنادیا۔

سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ تو کیا گرگناہ کا اقرار نہ کیا ، یہ شیطان کی نشانی ہے۔
دوسری بات یہ کہ گناہ تو کیا گرگناہ پرندامت نہ ہوئی ۔ اس کو گناہ کے او پرشرمندگی نہ
ہوئی بلکہ ڈھید بن کر کہنے لگا آفا خیر قبنہ میں تو اس سے افضل ہوں۔ تیسری بات یہ
کہ گناہ تو کیا گرا پے نفس کو بھی ملامت نہ کی لیعنی یہ بھی نہیں کہ اپنے من میں بی اپنے
نفس کو کہہ دیتا کہ تو نے براکیا۔ چوتھی بات یہ کہ اپنے گناہ سے تو بہ بھی نہی کہ اگر گناہ
کر جیھا تھا تو تو بہ کر لیتا۔ اور یا نچویں بات یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مالیوں ہوگیا۔
ان یا نچ باتوں نے اس کو ابلیس بناویا۔

قبوليت توبه كي يانچ وجو مات:

اس کے بالقابل سیدنا حضرت آ دم مطلق کود کیھئے۔ان کے اندر پانچ خصلتیں موجود تھیں۔

پہلی یہ کہ انہوں نے فورا اپنی ملطی کا اعتراف کرلیا۔ رَبَّت ظلم نَا اَنْفُسَنا کہا۔
دوسری یہ کہ ملطی کا اقرار کر لینے کے بعد اپنی ملطی پر بہت نادم بھی ہوئے کہ جھے سے
کوتا ہی ہوئی ، بھول ہوگئی۔ اور تیسری یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت بھی کیا کہ
میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھراس کے بعد انہوں نے بچی تو بہ بھی کی۔ اور آخری بات یہ
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھی مایوس بھی نہ ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی
تو ہو تو بہ وقیول فرمالیا۔

#### جارى د مددارى:

بمیں جائے کہ ہم حضرت آ دم ملاق کے نقش قدم پر چلیں ۔ ایک تو گنا ہوں کا

اقرار کریں اور اس پر نادم بھی ہوں۔ اپنے نفس کو بھی ملامت کریں ، اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں بھی نہ ہوں۔ امید لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گنا ہوں کو معاف فرمادے گا۔ ہمیں چاہئے کہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرنے کی بچی نیت کو لے کر بیٹھیں کہ رب کریم! اب تک جینے گناہ کر چکے ، ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما۔ دل میں نیکی کا شوق لے کر بیٹھیں کہ پرور دگار! ہمیں اپنی زندگی میں عبادت اور نیکی کرنے کا لطف اور مزہ نصیب فرما۔

#### لذت آ شنائی:

جس بندے کواللہ تعالیٰ عبادت کا شوق عطا کر دیتے ہیں تو اپنی محبت کی شراب کا ایک قطرہ اس کے حلق میں ٹرکا دیتے ہیں اور پھر اس بندے کا عبادت میں خود بخو دول لگ جاتا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

یہ عجیب نعمت ہے۔ یہ جو حضرات مصلے پر بیٹھ کر ساری ساری رات گزار ویا کرتے تھے، یہ بیس کہ ان کوکوئی مارے باندھے جاگنا پڑتا تھا۔ نہیں بلکہ وہ لذتوں کی خاطر جاگتے تھے۔ ان کومزہ آتا تھا رات کو جاگئے کا ، اتنا مزہ آتا تھا کہ رات کے گزرنے کا بھی ان کو پیتہ نہ چلیا تھا۔

#### ایک مثال ہے وضاحت:

دیکھئے، ایک ماں زیادہ کام کر کر کے تھی ہوئی ہے اور سارے گھر میں کہتی ہے کہ میں آج اتنا تھک گئی ہوں کہ بس میں نے آج پڑتے ہی سوجانا ہے۔ آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، میرابدن تھکا ہواہے، میرے بدن میں دردیں ہیں، میں تو فور اسو جاؤں گ۔اگراس نے نیت کر لی فور اسو جاؤں گا اور

پواتھی لیٹ بھی گئی اور عین اس وقت دروازے پر گھنٹی بکی ،اس کا وہ بیٹا جو گئی سالوں

ہردیں گیا ہواتھا وہ اچا تک واپس آگیا۔تو بتایئے کہ اس ماں کی نیندر ہے گی یا

اڑ جائے گی ؟ وہ اس کے ساتھ مزے ہے بیٹی ویٹن گھنٹے با تمیں کر رہی ہوگی۔اگر

سارے گھروالے پوچھیں ،امی! آپ کی نیند کہاں گئی؟امی! آپ کی تھکن کہاں گئی؟ تو

سارے گھروالے پوچھیں ،امی! آپ کی نیند کہاں گئی؟امی! آپ کی تھکن کہاں گئی؟ تو

ہوئی ،کہ بس بیٹا آگیا ،میری تھکن دور ہوگئی اور بیٹے کود کھرکر میری نینداڑ گئی۔ جسے

سیٹھکی ہوئی ماں اپنے بیٹے کود کھتی ہے ،اس کا چہرہ دیکھرکراس کو تھکن بھول جاتی ہے اور

اس کی نینداڑ جاتی ہے بالکل اس طرح ہمارے اسلاف رات کو جب مصلے پر بیٹھ کر

اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ کے جمال کے جلوے ان کو دکھائی دیتے تھے تو

ادران کو عبادت تازہ دم بنادیا کرتی تھی ۔ وہ قرآن پڑھ کرتازہ دم ،نظیس پڑھ کرتازہ

وم اور لا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگا کرتازہ دم ، ہوجائے تھے۔

مراور لا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگا کرتازہ دم ، ہوجائے تھے۔

#### ہمارے لئے دوااوران کے لئے غذا:

اگر بھوک تکی ہوتو پلاؤاور تور ہے کھانے کتنے اچھے لگتے ہیں۔اس لئے کہ بندے کی غذا ہوتے ہیں لیکن دوا پینی اور کھانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بلکہ کئی بچے اور عور تمل تو بیار رہنا پیند کر لیتے ہیں لیکن دوا نہیں کھاتے۔ کیونکہ کڑوی ہوتی ہے۔ لیکن غذا کھانا آسان ۔ ہمارے اسلاف کے لئے بیر عبادات غذا کی مانند تھیں اور ہمارے چونکہ مزاج مجڑے ہوئے ہیں ہمارے لئے بیدوا کی مانند ہیں۔اس لئے ہم نے سوچا کہ چلوا یک رات تو سب کودوا بلائیں ،کاڑھا بلائیں۔

# متجدمين گدها:

ایک دیباتی کا گدهام جدیں آئیا۔مولانا صاحب نے دیکھاتواں کوایک ڈنڈا

لگایا۔ دیہاتی نے بوچھا کہ ، مولانا صاحب! اس کوڈیڈے کیوں مارر ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجد میں جو گھس آیا۔ کہنے لگا ، جی کیا کروں ، وہ جانور ہے اسے پیتنہیں تھا ، محمی مجھے بھی آپ نے محمد میں ویکھا ہے؟ تو کئی او گوں کونفس یہ سکھا رہا ہوگا کہ اس دفعہ تو کچنس گئے آئندہ ہیں۔

#### خوشی دیاں ونگاں:

یہ'' خوشی دیاں ونگاں'' ہیں۔ بی ہاں خوشی میں عور تیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس طرح یہ خوشی کی چوڑیاں ہیں جس کا بی چاہے وہ آئے ،جس کوا پنا فائدہ نظر آئے وہ آئے اور جس کو نبیند میں فائدہ نظر آئے وہ بے شک آ رام سے سوجائے۔اس لئے کہ آپ یہاں پچھ لینے کے لئے آئے ہیں ، پچھ دینے کے لئے نہیں۔

# بیعت کرتے وقت حاجی امداداللہ مہاجر کی ایفیت:

حفرت حاجی الدادالله مهاجر کی "فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے بیعت ہونے کے لئے آتا تو مجھ اس سے بوں ہیت محسوس ہوتی جیسے بندے کوشیر سے ہیب محسوس ہوتی جیسے بندے کوشیر سے ہیب محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اعمال کے بارے میں اس سے بھی بوجھا جائے گا اور مجھ سے بھی بوجھا جائے گا کہ شیخ ہونے کے ناطع تم نے تن ادا کیا تھا یانہیں۔ یانہیں تم نے اسے خیر کی طرف بلایا تھا یانہیں۔

# جان بخش:

عزیز دوستو! یہ مہینے میں ایک پروگرام ہم نے اپنی جان بچانے کے لئے رکھا ہے کہ آپ کی ہاتوں کا آپ ہے حساب تو ہوگا ہی سہی لیکن جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ، اپنا ہو جھ تو ہے ہی سى جس جس بندے نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہراس بندے کا بوجھ سرے اوپ ہے۔ فَلَنَسُنَلَنَّ الَّذِیْنَ اَرْسَلَ اِلَیْهِمُ وَ لَنَسُنَلَنَّ الْمُرْسَلِیْنَ

قرآن پاک کا اس آیت ہے مشائخ نے یہ مطلب لکھا ہے کہ قیامت کے دن شخ کو اللہ تعالی زنجروں ہے با عمدہ کر کھڑا کریں گے اور اس وقت تک نہیں کھولیں کے جب تک وہ میٹا بت نہیں کر دیں گے کہ میں نے اپ متعلقین کی اصلاح کے لئے اپنی طرف ہے پوراز ورلگا دیا تھا۔ اس لئے یہ جو پروگرام رکھا ہے بیا پنی جان بچانے کے لئے ہے۔ اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگئی کوئی بینہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو وقت نہیں ملتا تھا۔ جی ہمارے شخ مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ روحا نہیت میں ظا ہری فاصلول کی حیثیت:

چلیں یہ ایک رات عبادت میں گزار نے کے لئے ہے ذرا آ ب اس معمول میں جڑ ہے پھر دیکھیں کہ آپ کو دور بیٹھے تو جہات ملتی ہیں یا نہیں ملتیں ۔ باطنی تو جہات کی ہیں یا نہیں ملتیں ۔ باطنی تو جہات کے لئے یہ ظاہر کے فاصلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے ،مشرق اور مغرب کا فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لئے آپ حضرات اگرا صلاح کی نبیت سے یہاں آ کیں گو تو حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لئے آپ حضرات اگرا صلاح کی نبیت سے یہاں آ کیں گو تو حضرات کو اس عاجز نے یہاں نمائندہ بنایا ہے وہ آپ کو مراقبہ بھی کروائیں گے، دن حضرات کو اس عاجز نے یہاں نمائندہ بنایا ہے وہ آپ کو مراقبہ بھی کروائیں جا کیں گے۔

# جماعتی کام کی فضیلت:

ایک مسئلہ سننے کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے ۔لیکن فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس آ دمی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اب اگر یوری جماعت کے بندوں میں ہے ایک کی نماز بھی قبول ہوگئی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرمانیں گے۔ بالکل ای طرح جب اتنے بندے رات کے اعمال کریں گے تو ان بندوں میں ہے کسی ایک کی عبادت بھی قبول ہوگئی تو جماعت کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سب کا جا گنا قبول فرمالیں گے۔

گزشته رمضان المبارك كی تھكاوٹ:

جب پیچلی دفعہ ہم نے روز ہے رکھے ، تر اوت پڑھی ، اس دفت ہمیں تھکن محسوس ہوتی تھی ، آج ہمیں یا دنہیں کہ رمضان شریف میں جسم تھکا تھا۔ اگر پیچیلے رمضان کی تھکا دٹ یا دنہیں ، وہ ختم ہوگئی لیکن اجر باقی ہے تو اسی طرح اگر آج کی رات جاگیں گئو یہ تھکا دٹ بادنہیں ، وہ ختم ہوگئی لیکن اجر باقی ہے تو اسی طرح اگر آج کی رات جاگیں گئو یہ تھکا دٹ بھی کل شام تک بھول جائیں گے اور اس پر ملنے والا اجر تا مہءا ممال میں باقی رہے گا۔

نفس پر بوجھڈ الئے:

نفس نے اگر جاگ جاگ کرگناہ کروائے تو ہم اس کو جگا جگا کرعبادت کیوں نہ کروائیں۔ اچھاہے کہ بھی ہماری آ تھھوں میں بھی سرخ ڈور بے ہڑیں جیسے سحابہ کرائم کی آ تکھوں میں سرخ ڈور بے ہوتے تھے آ تکھیں نیند کو ترسی تھیں۔ ہماری آ تکھیں بیند کو ترسی تھیں۔ ہماری آ تکھیں بیند کو ترسی ہم بیند کو ترسی ہے۔ ہم عبادت نہ تکھیں ہم بیکھونیت تو کر سکتے ہیں ، بیکھوقد م تو تہیں کر سکتے ہیں ، بیکھوقد م تو بین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ای قدم بڑھانے کو قبول فر مالیں گے اور اس کی برکتیں آ پ برمواسکتے ہیں۔ اللہ تعالی ای قدم بڑھانے کو قبول فر مالیں گے اور اس کی برکتیں آ پ محسوں کریں گے۔

شب بیداری کا پروگرام رکھنے کی وجه:

یہ جورات کا پروگرام رکھا یہ فقط اس لئے رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مہینے کی ایک

رات سب سالک ایک جگرمل بینھیں اور اپنے رب کو یا دکریں۔ جی تو جا ہتا تھا کہ دن کا وفت ہوتا مگر آپ لوگوں میں ہے کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں ،گھر کے کام ہوتے ہیں۔ آ پاوگ کہتے ہفتے بعدا یک مجھٹی ملتی ہے وہ بھی اگر پیرصاحب کے پاس جاتا پڑ گیا تو محمر کے کام کون کرے گا؟ تو شکوے شکا پہتیں ہوتیں ۔ ہم نے کہا چلو دن کا وقت تم اینے کاموں میں گزار لینا ہم آپ کورات کو یہاں کچھ دیرعبادت میں مشغول رکھ لیتے میں ۔ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ سال میں اور نہیں تو بار ہ را تمیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جا گ کرگز رجائیں۔اللہ تعالیٰ کوابیا ہی بندہ محبوب ہوتا ہے جود وسروں سے نسبتا زیادہ محنت کرر ما ہو۔ آج کے دور میں جولوگ ہیں ان ہے کوئی تا بعین والے حالات نہیں ما تکتے جا کیں گے یا تبع تابعین والے حالات نہیں مائکے جا کیں گے کہ اس دور کے حالات تنہارے یاس کیوں نہیں؟ احوال کیوں نہیں؟ ایسانہیں بلکہ ہم ہے آج کے دور کے حالات طلب کئے جائیں گے۔اس لئے کہ پیدا جواس دور میں ہوئے۔لہذا آج کے دور کے بارے میں سوال ہوگا۔جو بندہ نسبتازیادہ کوشش کرے گا اللہ تعالی اس کوتو فیق عطا فر ما ئیں گےاور قبولیت عطا فر ما ئیں گے۔

ایک واقعہ صدیت پاک میں آیا ہے، اللہ تعالی دو بندوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور
ان سے خوش ہو کر فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک جب کوئی قافلہ تھ کا ہوا
آئے اور رات کے آخری پہر میں آ کر سوجائے۔ ایک آوی ان میں سے تھ کا ہوا تھا
وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور مصلے کے اوپر کھڑا ہو کر عبادت کرنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ
مسکرا کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو باقی بھی تھکے ماندے تھے، یہ بھی تھ کا ہوا تھا
لیکن اس کو میری محبت نے جگائے رکھا یہ کھڑا نفل پڑھ رہا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو
زیادہ بیارا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک وہ فوجوان کہ جس کی تبجد کے وقت آئکھ

کھلی اور اس نے وضوکر کے نماز پڑھنی شروع کر دی جب کہ خوبصورت ہیوی گھر میں موجود تھی۔ وہ چاہتا تو اپناوقت اس کے ساتھ گز ارسکتا تھا۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی عباوت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوکراس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو تحض اپنی نیند کی ، اپنی خواہشات کی قربانی دے کراپنے مبادت کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول بھی فرماتے ہیں اور مسکراکراس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں بھی فرماد ہے ہیں۔

الله رب العزت جميل الشيخ شب زنده دارلوگول ميل شامل فرما و سے اور جمار بے گنا ہوں کو نيکيوں ميں تبديل فرما و سے۔ (آمين تم آمين ) گنا ہوں کونيکيوں ميں تبديل فرما و سے۔ (آمين تم آمين ) وَ انجِرُ دُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ .



# مجاذیب کی براسرار دنیا

أَلْحَمُ لُلِلْهِ وَكَفَى وسلم على عباده الدين اصطفى امّا بعُدُ! فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشّيطن الرّجيم وبسم الله الرّحمن الرّجيم و فَوَجَدَا عَبُدًا مِن عِبَادِنا اللّه لَهُ رَحْمة مَن عِنْدنا وَ عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنّا عِلْمَا و سُبَحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونُ وَ سَلمٌ عَلَى الْمُرسَلِيْنَ و الْحَمُدُ اللّهِ رَبّ الْعَلْمِينَ ٥

# ونيامين ظاهري اسباب كي الهميت:

ید نیا دارالاسباب ہے،اللہ ربالعزت نے اس کے نظام کو اسباب کے تحت
چلایا ہے۔ ہر چیز کا طریقہ وکاراوراصول وضوابطہ تعین فرماد یئے۔اللہ تعالی چاہیں تو
بغیرروٹی کے بھی بھوک مٹاسکتے ہیں گرا یک دستور بنادیا کہ روٹی کھاؤ گے تو بھوک مٹے
گی، پانی بیو گے تو بیاس بھے گی، نکاح کرو گے تو اولا طے گی، کوشش کرو گے تو تہیں
روزی دی جائے گی۔ جب نی اکرم مٹھ اللہ کے میدان احد ہیں زخم لگا تو سیدہ فاطمۃ
الزہرا ﷺ نے لکڑی جلا کررا کھ بنائی اور آپ مٹھ ایک ہے زخم مبارک پرلگائی۔شفاء دینے
والا اللہ تعالی ہے گرز خم پر راکھ لگائی پڑی ۔ سخت بھوک کی حالت میں ہے تابی تھی
کھانے کو پھی نہیں تھا جس کی وجہ سے بیٹ پر پھر بائد ھے پڑے۔ قانون خداوندی
ہے کہ لو ہا مضبوط ہوتا ہے آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جا کیں آپ آ کھ بند کر
حب اے پل بنانے کے لئے استعال کریں تو وہ پلائک کی طرح نرم ہوجائے۔لو ہا
جب اے پل بنانے کے لئے استعال کریں تو وہ پلائک کی طرح نرم ہوجائے۔لو ہا

ہر جگہ لو ہا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے آج کے انجینئر آئکھ بند کر کے ایک سو دس منزلہ بلڈیگ ڈیزائن کر دیتے ہیں کہ لو ہے کی مضبوطی کی وجہ سے پیٹمارت یونہی کھڑی رہے گی۔اور وہ واقعی کھڑی رہتی ہے۔اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہوتا تو نہ بل بنتے ، نہ عمارتیں بنتیں ، نەشپنیں بنتیں اور نہ ہی انسان کی زندگی کا کاروبار چلتا۔

### قدرت الهي كااظهار:

عام طور پراییانہیں ہوتا کہانسان رات کوسو ئے تو فاسق ہوا ورضیح کوا تھے تو کامل ہو۔اگرابلّٰد تعالیٰ ایبافر ما دیں تو بیاس کی قدرت ہے۔ یوں تو بی بی مریم کو بغیر خاوند کے بھی بیٹا دے دیا تھا۔بعض انبیا ؓ کوالیں عمر میں اولا دملی جب کہ عورت یا نجھ ہوجاتی ہے۔حضرت ابراہیم میلھ کی بیوی کو بشارت ملی کہ بیٹا ہوگا توفیصَتحتُ وَ جُھِھَا وَ فَالَتْ عَبْجُوزٌ عَقِيْمٌ ( چِرے ير ہاتھ ہارااور کھنے گی،اوہ! میں بڑھیا!اس حالت میں ماں بنول گی ) مگر رہے قند رت خدا وندی کا ظہور ہے۔

عام طور پر دنیا کا نظام اسباب کے ماتحت چل رہا ہے ۔لیکن جمعی مسبب الاسباب اپنی قدرت کا اظہار فر ما دیتے ہیں تا کہلوگوں کا ایمان سلامت رہے اور وہ اسباب ہی کوخدانہ مجھ بیٹھیں ۔ گویااللہ رب العزیت اپنی قدرت کاا ظہار فرما دیتے ہیں کہ ہم نظام بنا کراس کے یا بندنہیں ہو گئے بلکہ مرضی اب بھی ہماری ہی چلتی ہے۔ روحانی اسیاب:

جس طرح ظاہری طور پر مادی نظام اسباب کے جمت ہے ای طرح روحانیت کا نظام بھی اسباب کے تحت ہے۔جس طرح انسان مادی علوم سیکھتا ہے ای طرح اسے روحانیت کوبھی سیکھنا پڑے گا۔ شخ ہے بیعت ہونا ،ان ہے ذکر ومرا قبہ سیکھنا اسباب میں ۔رحمتیں نو اللہ تعالیٰ ہی ہیجتے میں مَگر مراقبہ میں بیٹھنا اس کا سبب بن جاتا ہے۔

## د وطرح کے انتظامات

مخلشن دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے دوطرح کے انتظامات ہیں۔

#### (۱) فرشتوں کے ذریعے:

کھتو فرشے متعین ہیں جو دنیا کا نظام سنجا لے ہوئے ہیں۔ مثلاً پائی کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، جب تک وہ قطرہ پینے والے کے منہ میں نہیں چلا جاتا ، وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ای طرح ہواؤں کا نظام فرشتے کے تحت ، پہاڑوں کا نظام فرشتے کے تحت ، رزق کا نظام فرشتے کے تحت ، بندوں کی حفاظت کا نظام فرشتوں کے تحت ، رزق کا نظام فرشتے کے تحت ، بندوں کی حفاظت کا نظام فرشتوں کے تحت ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ،اگروہ نہ ہوتے تو تحق انسانوں کا نام ونشان ہی مناویے ۔ اعمال کھنے کا انتظام فرشتوں کے تحت ، و بان عَدَیْکُم لَحَافِظِیْنَ کِرَامًا کَاتِیْنَ یَعُلَمُوْن مَا اسْتُطَامُ فَرشتوں کے تحت ، و بان عَدَیْکُم لَحَافِظِیْنَ کِرَامًا کَاتِیْنَ یَعُلَمُوْن مَا اسْتُطَامُ فرشتوں کے تحت ، بُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا انتظام فرشتوں کے تحت ۔ بُن اللّٰہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لئے بچھا تظام فرشتوں کے دے لگا ہے۔

#### (۲)انسانوں کے ذریعے:

اللہ رب العزت نے پچھانسانوں کو بھی اس خدمت کے کام پر شعین کر دیا ہے۔ جب کوئی حاکم ملک پرحکومت کرتا ہے تو اس کے ملک میں عموما تین طبقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عوام الناس کا طبقہ ہے جن کو ایک نظام کے تحت اپنی زندگی گزار نا پڑتی ہے، وہ کاروبار کریں یا نوکری کریں یا جومرضی کریں انہیں بہر حال اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزار نا ہے۔ ووسرا طبقہ حاکم کے نمائندوں کا ہے جو حکومتی پالیسیاں بنایتے ہیں ، سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو اس قانوین کے تحت زندگی گزار نے کا پابند

بناتے ہیں۔ اور تبسرا طبقہ فوج یا پولیس کا ہوتا ہے۔ بیٹ کمہ جات مملکت کے کچھ خاص کا موں کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ فوج کا شعبہ مملکت کی حفاظت کے لئے متعین ہوتا ہے جب کہ پولیس کا شعبہ ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ خدائی نظام:

خدائی نظام کے بھی تین جھے ہیں۔ایک عوام الناس، جن میں سے کوئی سعید ہوگا کوئی شقی ہوگا۔انہیں دنیا میں اپنی زندگی گز ارکر آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اللّٰدرب العزت نے اپنے بندوں کے دوشعبے اور بنائے ہیں جو خدائی کام پر مامور ہوتے ہیں۔

### قطب ارشاد کے فرائض:

ایک شعبے کے بڑے کو'' قطب ارشاد'' کہتے ہیں۔ارشاد کہتے ہیں دعوت کو ، تبلیغ
کو،احیائے سنت کو،احیائے دین کے کام کو۔قطب ارشار اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوتا ہے
جس کوروحانی طور پر نبی اکرم مٹھیٰ آپنے کاممتاز وارث ہونے کی نسبت حاصل ہوتی ہے
اور دعوت و تبلیغ کا جو کام نبی اکرم مٹھیٰ آپنے اپنے دور میں کرتے تھے، ان کی وکا لت
کرتے ہوئے ، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اوران کا وارث ہوتے ہوئے قطب
ارشاد و بھی کام کرر ہا ہوتا ہے۔ گویا قطب ارشاد لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت
سے گرمار ہے ہوتے ہیں اور شریعت کی بالادی اور حاکمیت اعلیٰ کے احکامات کی تعمیل
کروانے کے لئے کوششیں کررہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے تحت کئی اولیائے کرام
ہوتے ہیں جوان نے بیش پاتے ہیں اور آگے کام کررہے ہوتے ہیں۔اے دعوت و

### قطب مدار کے فرائض:

ا یک شعبہ اور ہوتا ہے جس کا فوج کی طریح رعایا کے ساتھ کو فی تعلق نہیں ہوتا۔

ان کاتعلق ملک کی حفاظت ،سلیت اورامن وامان سے ہوتا ہے۔ اس شعبے کے بڑے
کو'' قطب مدار'' کہتے ہیں۔ ان کے تخت آ گے اور کئی اولیائے کرام ہوتے ہیں۔ جن
کے ذیے مختلف کام گئے ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق کا نئات کے نظام کے ساتھ ہوتا
ہے۔ جیسے فرشتوں کی جماعت نظام سنجالنے کے لئے بنی ، بیہ بندے بھی نظام
سنجالنے کے لئے بیدا کئے گئے۔

جب کی کوفوجی بنایا جاتا ہے تواسے دردی بہنا دی جاتی ہے تا کہ توام میں اوران میں فرق ہو سکے۔اس طرح اللہ رب العزت جب کسی بندے کوئکو بنی نظام سے متعلق کسی کام پر متعین فرماتے ہیں تو ظاہری طور پر اس پر نیم بے ہوشی کا عالم طاری فرما دیتے ہیں۔جس کی وجہ سے وہ عام دنیا کے لوگوں سے بات چیت کے قابل نظر ہی نہیں آتے۔وہ گئن کے ساتھ اپنے کام میں گمن ہوتے ہیں۔

### قطب ارشاد كى فضيلت:

یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دعوت وارشاد کا راستہ افضل ہے۔ ای لئے قطب مدار ہمیشہ قطب ارشاد کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں قطب ارشاد مجھی ہوں گے مگر قطب مدار ماتحت ہوں گے قطب ارشاد کے ۔ وہ اپنے سب معاملات کی رپورٹ قطب ارشاد کو بتا کمیں گے۔ چونکہ قطب ارشاد وعوت و تبلیغ ، اشاعت دین ، شریعت کا کام ، مدارس ، مساجد ، مکا تب اور مدوحانیت کا نظام چلاتے ہیں اس لئے شریعت کا کام ، مدارس ، مساجد ، مکا تب اور مدوحانیت کا نظام چلاتے ہیں اس لئے شریعت نے قطب ارشاد کو فضیلت بخشی ہے۔

مجنون اور مجذوب میں فرق:

جولوگ ظاہر آایک عام انسان کی طرح عقلند نظر نہیں آتے اور ایک خاص حالت میں رہتے ہیں ،لوگ ان کومجنون کہتے ہیں یا مجذوب یعنی مجنون کو دیکھوتو وہ مجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے ، نہ کھانے سے واسطہ ، نہ چنے سے واسطہ اور نہ بی دوسری چیزوں سے تعلق ہوتا ہے۔ مجذوب کالفظ'' جذبہ' سے نکلا ہے۔ لہذا مجذوب کے اندر
ایک خاص جذبہ ہوتا ہے گریہ می ظاہرا مجنون کی طرح ہی بجیب ہی حرکتیں کرتا ہے۔
مجنون آور مجذوب دونوں کی زندگی عام لوگون سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ گر مجنون بھار
ہوتا ہے جب کہ مجذوب اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دونوں کی ظاہری مشابہت کی وجہ سے
مالکین پریٹان ہوکران کے بارے ہیں افراط وتفریط کا شکار ہوجاتے ہیں۔ پچھلوگ
تو مجنون کو بھی مجذوب ہی کہ دیتے ہیں۔ جو بھی پاگل اور دیوانہ دیکھا ای کو مجذوب
اورخدا کا ولی سمجھ لیا۔ پچھا لیے ہوتے ہیں جو مجند وب لوگوں کو بھی مریض سمجھ لیتے ہیں۔
اعتدال کی راہ اپنانے کے لئے چند نکات بیان کے جاتے ہیں تا کہ آپ کا عقیدہ اور
ممل سلف صالحین کے عقیدہ اور عمل ہی مطابق ہوجائے۔

سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ مجنون ہمیشہ بے چین نظر آئے گا جب کہ مجنوب ہمیشہ بے چین نظر آئے گا جب کہ مجذوب ہمیشہ مطمئن نظر آئے گا۔ یعنی مجنون کو کسی کل چین نہیں ہوتا ،اس کا د ماغ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہروفت ہلتا جاتا رہتا ہے۔ بے چینی کی وجہ سے وہ مجمعی کوئی حرکت کرتا ہے اور بھی کوئی۔ مجذوب بھی ظاہر میں اسی طرح ہوتا ہے گراس کے اعمال میں آ ب کو بے چینی نظر نہیں آئے گی۔ گویا مجنوب پر بے چینی غالب ہوگا۔ اور مجذوب براطمینان غالب ہوگا۔

### مجذوب بننے کے لئے ہاتھ کھڑا کریں:

اگرکوئی آ دمی مجذوب کے پاس جائے ،اس کی خدمت کرے اور مجذوب اس پر مہر بان ہو جائے تو مجذوب اس کواس درجہ تک پہنچاسکتا ہے جہاں پہوہ خود ہوتا ہے۔
لیمن زیادہ سے زیادہ کرے گا تو وہ اسے اپنی طرح کا مجذوب بنا دے گا۔ اب بناؤ،
بھئی! جس جس نے مجذوب بنیا ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم میں سے تو کوئی بھی پند
نہیں کرے گا کہ وہ ایسی زندگی گزارے۔ ہر بندہ پیند کرے گا کہ شریعت وسنت کی

ا تباع کی جائے تا کدروزمحشرشرع شریف پرعمل کرنے والے بندوں میں ہارا شار کر لیا جائے۔

### مجذوب كى اقسام:

ا کیسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجذوب بنتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجذوب دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہبی مجذوب اور دوسرے کسبی مجذوب۔

#### (۱)وہبی مجذوب:

الله رب العزت نے جب روز جاتی اَکَسُتُ بِوَ بِسَمُ مُ ارثا وفر ما یا اور اپنے جال کا جلوہ دکھایا تو کچوعشق والے ایسے ہے جو مست ہو گئے۔ وہ جمال النہی کے مشاہدے میں ایسے متعزق ہوئے یا اس بخلی کانقش ان کے دل ور ماغ پر یوں بیٹھا کہ اپنے ہوئی کم کر بیٹھے۔ ان کو وہبی مجذ وب کہتے ہیں۔ وہ مال کے پیٹ میں بھی مجذ وب بہتے ہیں۔ وہ مال کے پیٹ میں بھی مجذ وب رہتے ہیں مربحی مجذ وب رہتے ہیں متن میں بھی مجذ وب رہتے ہیں۔ حتی کے دوہ اس میں مجذ وب رہتے ہیں۔ حتی کے دوہ اس میں مجذ وب رہتے ہیں۔ حتی کے دوہ اس میں مجذ وب رہتے ہیں۔

### (۲) نسی مجذوب:

سمبی مجذوب عموماً دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ابتدا میں دعوت و ارشاد کے بچے رائے پر چلتے ہیں ،سالکین طریقت بنتے ہیں تکرسلطان الا ذکار کے سبق پردک جاتے ہیں ۔ان کے رگ وریشہ سے جواللہ اللہ نگلتی ہے وہ اس حال میں مغلوب ہوجاتے ہیں۔

دوسرے دہ جوکس مجذوب کے پاس جاتے ہیں اور راہ ورسم رکھنے یاکسی خدمت کی وجہ سے مجذوب کسی طرح ان پرمتوجہ ہوجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مجسی مجذوب

بن جاتے ہیں۔

### حضرت بابوجی عبدالله پرایک مجذوب کاوار:

حضرت بابوجی عبداللہ نے فرمایا کہ ایک مجذوب مجھ پر بہت مہر بان تھا۔ ایک مرتبہ وہ مجھے ملا اور کہنے نگالا الله الا الله پڑھو۔ میں نے پڑھالا الله الا الله محمد رسول الله اس نے ہر چندزورلگایا کہ میں لا الله الا الله پڑھوں مگر میں ہر بار لا الله الا الله پڑھوں مگر میں ہر بار لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھتار ہا۔ فرمانے لگے اگر میں واقف نہ ہوتا اور اس کے کہنے پر فقط لا الله الا الله پڑھ دیتا تو میں اس وقت مجذوب بن جاتا۔

امیم بی بی الیس ڈ اکٹر ابدال کیسے بنا؟

حضرت سیرز وارحسین شاہ سے اس عاجز نے ایک واقعہ خودسنا۔ ان کے دور میں ایک ایک ایک ایک کی ایس اٹھنا جیٹھنا تھا۔ وہ مجذوب فوت ہونے لگا تو ان کو کوئی چیز کھانے کو د ہے گیا۔ انہوں نے وہ چیز کھائی تو وہ بھی مجذوب بن گئے۔ اب وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بغیر از اربند کے صرف ایک پاجامہ پہنے لگ گئے۔ حالت میتھی کہ پاجامہ ہاتھ میں لے کر چلتے پھرتے تھے۔ وہ ڈاکٹر مساحب کے پاس آتے جاتے تھے۔

حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی حکیم صاحب سے ملنے گئے تو اوپر سے وہ ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے۔ حکیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب کود کھے کرانہیں فرمایا کہ میں ذرامصروف ہوں، ملنے والے بیٹھے ہیں، اس لئے تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعدوہ ہمار ہے، ہی پاس بیٹھ گئے۔ میں جیران تھا کہ جب میں ان کی طرف و کھیا تو وہ ادھرادھرد کیھنے لگتے اور جب میں ادھرادھرد کھیا تو وہ فورا میراچرہ و کھیا شروع کردیتے۔ تھوڑی ویر کے بعدانہوں نے حکیم صاحب کے وہ فورا میں سے ایک کاغذا ٹھایا اور قلم لے کر کچھ گئانے نے بعی گئے اور تھے ہمی کے اور تھے بھی گئے۔

جب میں نے ان کی گنگنا ہٹ پر تھوڑی ہی توجہ دی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ عربی کے بہت ہی عجیب اشعار پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں تو نہیں آئی تھی مگراس کی سُر الی بنتی تھی کہاس ہی سر الی بنتی تھی کہاس ہے ہیں۔ حالانکہ ایم کہاس سے میں نے پہچان لیا کہ وہ محبت اللی کے اشعار گنگنار ہے ہیں۔ حالانکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو عربی سے کیا واسط؟ یہ بیچارے تو شف مٹ پڑھتے ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اٹھے اور اشارہ کیا کہ اب میں جاتا ہوں۔
عکیم صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے کہ آپ اتنے دن ہمارے پائیس
آئے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے گئے' اب ہم دال ہو گئے ہیں' یہ کہ کر ڈاکٹر صاحب چلے
گئے۔ بعد میں عکیم صاحب نے سیدز وارحسین شاہ سے عرض کیا، کیا آپ کو پہۃ چلا کہ
بیکیا کہ گئے ہیں؟ حضرت نے فر مایا، میں تو نہیں سمجھا۔ حکیم صاحب کہنے گئے کہ بیہ کہہ
گئے ہیں' اب ہم دال ہو گئے مطلب یہ کہ اب میں ابدال بن گیا ہوں ۔ صحح بتانے کی
مبائے کہ ہم ابدال ہو گئے ، اس نے اب کو پہلے کہا اور دال کو بعد میں ۔ حضرت شرما نے کہ بیکہ فرماتے ہیں کہ جھے بھی چرانی ہوئی کہ واقعی بات تو ایسی ہی کر گیا ہے لیکن عکیم صاحب
فرماتے ہیں کہ جھے بھی چرانی ہوئی کہ واقعی بات تو ایسی ہی کر گیا ہے لیکن عکیم صاحب

پھراس کے بعدانہوں نے ایک عدسہ منگوایا جوحردف کو بڑا کر کے دکھا تا ہے۔ اس کی مدد سے دیکھا تو میں جیران رہ گیا کہ ظاہراً تو نظر آتا تھا کہ انہوں نے ایسے ہی نشان سے لگاد ہیئے ہیں لیکن جب اس سے بڑا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ عربی کا شعراتنا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ ایبا تو کوئی کا تب بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔

#### مجذوب كي ايك خاص كيفيت:

مجذوب لوگ قدرت کی طرف سے انتظامی امور سے متعلق خاص کاموں پر متعین ہوتے ہیں مگران سے عموماً کوئی کام بھی خلاف شرع نہیں ہوتا۔ان سے قلم اٹھا لیاجا تا ہے۔ان میں بسااوقات اتن ہوش ضرور ہوتی ہے کہ بھی بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ جیسے جانوروں میں عقل تونہیں ہوتی گرانہیں اپنے مالک کی یاغیر کی پیچان ضرور ہوتی ہے۔ کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی ،اس کی بھی انہیں پیچان ہوتی ہے۔ عام طور پران کو ہوش نہیں ہوتا۔

### كامل مجذوب كى بيجيان:

سیدغوث علی " نے دونمجذ و بول کو دیکھا ،کسی ظالم نے ان کو بکڑ کران کی رانوں پر انگارے رکھ دیئے ۔ ان میں سے جو کامل تھا وہ جل گیاا ور جو کامل نہ تھا اس نے انگارے کو ہٹا دیا۔اس لئے مجذوبوں میں جو جتنا کامل ہوگا وہ اتنا ہی بے ہوش ہوگا۔ بے ہوش سے مراد ریہ کہ اسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی ۔ بس وہ ایک خاص حال میں گمن نظر آتے ہیں۔

#### مجنون لوگول کا جنت میں داخلہ:

مجنون سے بھی مجذوب کی طرح شریعت کا قلم اٹھالیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجنون لوگوں کواپئی رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے۔علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے اس لئے احترام انسانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کوجہنم کی بجائے جنت عطافر مادیں گے۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ احترام انسانیت کی وجہ سے بعض بندوں کوجہنم سے بچا لیں گے تو جولوگ شریعت وسنت پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پراپی مہربانی کیوں نہ فرما کمیں گے۔

## مجاذیب کے حیرت انگیز واقعات

مجذ وب لوگوں کے واقعات بھی ہڑے بجیب وغریب ہوتے ہیں ،ان کو پڑھ من کرانسان جیران ہوجا تاہے۔

#### مجذوب کی دعا کے ثمرات:

حکیم سنائی کے والد مخد وم صاحب کو ایک مجذ وب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بختے بیٹا وے گا جومر د ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد حکیم سنائی بیدا ہوئے۔ حکیم سنائی لڑکین میں اپنے ایک و وست عثان خیر آبادی کے ساتھ مل کر کھیلتے تھے۔ ایک دن ان دونوں کو ایک مجذ وب کہنے لگا ، کاک (روثی) اور شور بہلاؤ۔ دونوں نے کہا ، اچھا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے چنانچہ ایک نے اپنی کوئی چیز چھ کر کاک (روثی) خریدی اور دوسرے نے اپنی کوئی چیز چھ کر کاک (روثی) خریدی اور دوسرے نے اپنی کوئی چیز جھ کر کاک (روثی) خریدی اور دوسرے نے اپنی کوئی چیز جھ کر شور بہخر بیدا اور وہ دونوں چیز یں مجذ وب کے پاس فلائے۔ اس نے کھا کر ان دونوں کو دعا دی۔ وہ دونوں اپنے وقت کے بڑے نامور لوگ ہے۔ عثمان خیر آبادی سے اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا کام لیا اور حکیم سنائی آپ فوقت کے عظم کر ان حواشہ کی ہے۔ عثمان خیر آبادی سے اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا کام لیا اور حکیم سنائی آپ فوقت کے عظم کر ان حق اور شاعر بھی۔ حتی کہ علامہ اقبال نے بھی ان کے اشعار پرتضمین کھی۔

#### ابن عرفی کی ایک مجذوب سے ملاقات:

ابن عربیؒ نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ وہ ظاہر میں نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، میاں! کیا کرر ہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے تو پیتہ ہی نہیں، وہی مجھے اٹھا تا ہے اور وہی مجھے بٹھا تا ہے۔ ابن عربیؒ نے اپنی کتاب میں اس کونقل کیا ہے۔

### خواجه نظام الدين اولياً كى أيك مجذوب عصملا قات:

خواجہ نظام الدین اولیاً کو جب خلافت کمی تو وہ حضرت خواجہ رس کے مزار پر چالیس دن تک معتلف رہے۔ای دوران انہوں نے پھولوں کی ایک بیل دیکھی ، جو تازہ تازہ لگائی گئی تھی بیردہ بیل چند دنوں میں بڑی ہوگئی۔ایک دن جب دیکھا کہ پھول بھی لگ بچکے ہیں تو د عا مانگی ، رب کریم! اسنے دنوں میں تو ایک بیل پر بھی پھول
لگ گئے ، میں تیری عبادت میں یہاں ہیٹھا ہوں ، اے اللہ! میرے اندر بھی تقویٰ کے
پھول لگا دے ۔ ان کی د عا الیسی قبول ہوئی کہ جالیس دن مکمل کر کے جب نکلے تو
راستے میں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی ۔ اس نے توجہ دی اور آپ کا معاملہ ہی بچھ
اور بن گیا۔

### نسل درنسل با دشاهت:

سبکتگین غزنی کے بادشاہ اور سلطان محمود غزنوی کے والد تھے۔وہ فوج میں ایک عام سپاہی تھے۔ان کے گر میں ایک اللہ والے آئے۔وہ اللہ والے کی مہمان نوازی کرتے ،مبعد جاتے تو وہ ان کے ادب کی وجہ سے چند قدم چچھے چلتے۔اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ سپاہی سے جزئیل ہے ، پھر وفت کے بادشاہ بن گئے۔ جتنے قدم اس بزرگ سے پیچھے چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ہی نسلوں میں بادشاہت چلا اس بزرگ سے پیچھے چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ہی نسلوں میں بادشاہت چلا اس بررگ ہے۔

### مجذوب نے ہاتھی کو گرادیا:

ایک مرتبہ بہتگین کے ہاتھی کسی راستے پر جار ہے تھے۔ایک مجذوب ہاتھی کے قریب سے گزرنے لگا۔ راستہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے وہ مجذوب و بوار اور ہاتھی کے درمیان آگیا۔مجذوب نے ہاتھی کوبس ہاتھ لگایا اور کہا، پیچھے ہٹ۔ا تنابڑا ہاتھی و ہیں گر گیا۔

### حاندكو بيالے ميں چھيانا:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کے والد شاہ عبدالرحیم نقشبندگ نسبت کے عامل تنظیم اپنے آپ کو چھپاتے تنظے۔ایک مرتبہ سوجا کہ میں طاہر میں مجاہدین والا لباس کیوں نہ پہن لوں؟ چنانچہ مجاہدوں والی ور دی پہن کر پھرتے رہتے۔ایک مرتبہ

#### 

ایک مجذوبہ نے دکھ لیاتو کہنے لگی ، دیکھو! بہ چاندکو پیالے کے بیچے چھپا تا پھرتا ہے۔ ایک مجذوبہ کا بردہ کرنے کا واقعہ:

خواجہ عبدالخالق غجد وائی امام مالک کی اولا دہیں سے تصاور ہمارے سلسلہ عالیہ تقتہد یہ کے سرخیل ہزرگ تھے۔ ان کا گھر بخارا سے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلے پر غجد وان میں تھا۔ ایک مرتبہ کہیں جار ہے تھے کہ ایک مجذوب نے دیکھ لیا۔ اس کے جسم ہر پورے کپڑرے بھی نہ تھے۔ جیسے ہی انہیں دیکھا اس نے ای وقت ایک تور میں چھلا تگ لگا دی۔ حالانکہ آگ جلنے کے بعد اس میں انگارے موجود تھے۔ جب حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وائی چلے گئے تو وہ تور سے باہر نکلی ۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو و سے تو نگی عبدالخال عبدالک مرد نظر آیا، مرد سے بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں میں جھلا تگ لگا دی۔ وہ کہنے لگی، ہاں بڑی مدت کے بعد ایک مرد نظر آیا، مرد سے بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں سے تو بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں سے تو بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں سے تو بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں سے تو بردہ کرنے کا تھم ہے، ڈنگروں اور جانوروں سے تو بردہ کرنے کا تھم ہیں ویا گیا۔

### كريوں كى حفاظت كرنے والے بھيڑيئے:

حضرت اقدس تھانویؒ کے نانا نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ بھیڑ ہے اس کی کریوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔انہوں نے پوچھا،میاں! بھیڑ ہے تو جانوروں کو کھا جاتے ہیں، تیری بکریوں کو کیوں نہیں کھاتے ؟اس نے جواب دیا، کہ میں اپنے مولا کا کام کرنے میں مشنول ہوں تو اس کے بھیڑ ہے میری بکریوں کی حفاظت کرنے میں مشغول ہیں۔

### خواجه باقى بالتُدكوا يك مجذوب كي نصيحت:

حضرت خواجہ باقی باللہ تکوا کی مجذوب ملا۔حضرت '' کوان دنوں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پاس سے گزرے تواس مجذوب نے ایک شعر پڑھا۔ کہنے لگا در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدارا سیپارو دل بیں کہ کتاب بہ ازیں نیست (تجھے صرف کنزاور ہدایہ پڑھنے سے خدانہیں ملے گا۔ دل کے سیپارے کو پڑھ لے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔) حالانکہ اس مجذوب کو پہنے بھی نہ تھا کہ دہ کون ہیں ۔

تفييرول:

حضرت مرشد عالمٌ فرماتے تھے کہ میں درس قرآن کے وقت قرآن مجید کی تغییر کرتا تھا تو بعض علاحضرت صدیقی ہے آ کر پوچھتے تھے کہ حافظ غلام حبیب صاحب کونی تغییر پڑھتے ہیں؟ حضرت صدیقیؓ فرماتے کہ وہ تغسیرِ دل پڑھتے ہیں؟ حضرت صدیقیؓ فرماتے کہ وہ تغسیرِ دل پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پرعلوم ومعارف کی بارش برساتے ہیں۔

دومجذوبول كى انتظامى امور ميں تعيناتى:

پھی مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جوانظا می امور پر مامور ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس ایک آ دمی آیا۔ اس نے کہا، حضرت! آج کل تو حالات بہت می وصلے ہوگئے ہیں۔ کوئی نظم ونسق اور قانون نہیں ہے، سب لوگ من مرضی کرتے بھرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بھی! جو بندہ انظامی امور پر متعین ہوا ہوہ طبیعت کے لحاظ ہے بہت ہی وصلا ہے۔ اس نے پوچھا، حضرت! وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ جو جامع مسجد کے سامنے فر بوزے نیج رہا ہے۔ وہ آ دی گیا تو دیکھا کہ ایک سادہ سا آ دمی بیشا ہوا فر بوزے نیج رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیس نے فر بوزے فرکایک سادہ سا آ دمی جی کھا کہ فرید نے ایک فرید نے کہا کہ چھے کے بعد فرید نے کہا کہ چھوا۔ اب اس نے ایک فرید وہ کے کا کہ کے بعد فرید کے کہا کہ چھوا۔ اب اس نے کہا کہ چھوا کہ بید فریدوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ فیکھا اور کہنے لگا کہ ہو کہا کہ جھوا اور کہنے لگا کہ ہی خریدوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ چھوا و۔ اب اس نے ایک فریدوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ چھوا ہوا۔ اب اس نے ایک فریدوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ چھوا ہونے کی کہ سارے فریدوں کا۔ وہ کہنے لگا اور کہا پہند نہیں ہے جتی کہ سارے فریدنے کو ایک کے ایک کو ایک کی کے لیک کے بعد کو بیند نہیں ہے، دومرا کا ٹا اور کہا پہند نہیں ہے جتی کہ سارے فریدنے کا ٹ کر بیاد کی کے کا ٹ کر بید نہیں ہے، دومرا کا ٹا اور کہا پہند نہیں ہے جتی کہ سارے فریدنے کو نے ک

چکھے اور کہا کہ مجھے تو کوئی بھی خربوز ہ پسندنہیں۔اس نے کہا،اچھاا گرکوئی بھی پسندنہیں تو چلے جاؤ۔وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک،نظام بھی ایسا ہی ہے۔

کے دن گررے تو نظام ایسا ٹھیک ہوا کہ دکام ختہ ہوگئے۔ وہ پھر کہنے لگا ،
حضرت! آئ کل تو ہوئ تن ہے۔ جھزت قرمانے گئے ، میاں! آئ کل ہوا بخت بندہ
آیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، حضرت! وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا ، وہ جو فلاں جگہ
پرمشک سے پانی پلاتا ہے۔ اس نے کہاا چھاجا کرد پھٹا ہوں۔ گری کا موسم تھا، وہ خض
گیا تو دیکھا کہ ایک آ دی دو پہر کے وقت پانی پلانے کے لئے مشک بھر کر کھڑا ہے۔
اس نے اس سے کہا ، تی پانی تو پلادیں۔ اس نے پیالہ بھر کردے دیا۔ اب اس خض
نے پیالے میں پانی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ پانی تو ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نجہ یہ کہ کراس
نے پیالے وائڈ بل دیا اور کہا ، پیالے میں اور پانی ڈال دو۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے اس
نے پیالے کو انڈ بل دیا اور کہا ، پیالے میں اور پانی ڈال دو۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے اس
نے پیالے کو انڈ بل دیا اور کہا ، پیالے میں اور پانی ڈال دو۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے اس
واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ آئ کل نظام بی ایسا ہے۔

اورنگزیب عالمگیرگوتخت و تاح ملنے کا واقعہ:

اگر حضرت اقد س تھانو گی جیے محقق ، حکیم ، عالم اور فقیہہ کو گی واقعہ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے سند ہوتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ اور اور گئر یب عالمگیر دونوں بھائی تھے۔ان کی آپس میں افتد ارکی کشکش تھی۔ان دونوں میں سے ہرا یک کی بہی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے ۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہا جہے بنتا چاہے جب کہ اور نگزیب عالمگیر مشائخ کی صحبت پا چکے حق بنتا ہا جہے بنتا چاہے جب کہ اور نگزیب عالمگیر مشائخ کی صحبت پا چکے سے اس کے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو میں بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالا دی قائم کردوں گا۔

دارا فنکوہ کوکسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پرایک متجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں،

ان ہے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئے تواس بزرگ نے کھڑے ہوکرمصافحہ کیااور بیٹے کے لئے اپنامصلۂ پیش کیا۔ داراشکوہ نے از راہ ادب کہا نہیں جی ، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں ۔ اگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت یائی ہوتی تو سمجھتے کہ الامسر فوق الادب كتهم كادرجدادب سے زیادہ ہوتا ہے۔اس بزرگ نے پھر فر ما یا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ گراس نے دوسری مرتبہ پھرکہا،حضرت! میں اس قابل کہاں، انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھے ۔لیکن کہنے لگا ، جی نہیں ، آ پ بی بیٹھے ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو داراشکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی \_ پھر جب اٹھنے لگے تو کہا ،حضرت! دعا فر مادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت وتاج عطافر مادیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مصلے تو پیش کیا تھا آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں اب تو وقت گزر چکا ہے۔اسے بہت زیادہ افسوں ہوا۔اب اس نے سوجا کہیں اورنگزیب عالمگیرکو پتہ نہ چل جائے لہذااس نے اس بات کو چھیائے رکھا۔ الله تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ پچھ عرصہ کے بعد اور نگزیب عالمگیر کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک متجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں ، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیرٌ تو ویسے ہی اللہ والوں کے صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے۔ چنانچہوہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑ ہے ہوکران كااستقبال كيااوركها، جي آيئے تشريف لايئے اور بيٹھئے ۔انہوں نے از راہ ادب كہا، بعضرت! میں اس قابل کہاں ۔انہوں نے فر مایا نہیں نہیں بیٹھو۔ جب دو بارہ کہا کہ بیٹھوتو وہ ان کےمصلے پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگےتو انہوں نے کہا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں شریعت وسنت کی بالا دستی قائم کرنے کے لئے کام کروں ،اس لئے دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالی مجھے تاج وتخت عطا فرما دیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، کہ بھٹی انتخت تو ہم تھے پہلے ہی دے بچے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ بہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہواایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔لہذا

کہنے لگے، حضرت! تخت تو مل گیااور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فر مایا، تاج کا نظام تو آپ · کو دضوکروانے والے کے پاس ہے۔

اورنگزیب عالمگیرگوفور آیاد آیا که ہاں شنرادہ ہونے کی وجہ سے کل میں میراایک خادم ہے۔ وہ واقعی نیک آ دمی ہے، مٹا ہوا ہے اور وہی مجھے وضوبھی کر وا تا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ واپس آ کرسوج میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں چونکہ صحبت یا فتہ تھے اس لئے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔

وہ تمامہ تو باند ھے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان

ہو جھ کرمھروف کرلیا اور انہیں کہا کہ بیٹما مدمیر ہے سر پرر کھ دیجئے۔ وہ کہنے گئے کہ میں

اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سرتک پہنچیں۔ وہ فرمانے گئے، نہیں نہیں،
عمامہ رکھ دیجئے ۔ تھوڑی دیر تک تو انہوں نے انکار کیالیکن اور نگزیب عالمگیر ؓ اصرار

کرتے رہے ۔ بالآ خرانہوں نے عمامہ اٹھا کر اور نگزیب عالمگیر ؓ کے سر پر رکھ دیا اور

اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میراراز فاش کر دیا۔ اس طرح کا

فظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پیر دکیا ہوتا ہے۔ ان کو پہچا ننامشکل ہوتا ہے۔ ان

کا پہتہ بھی نہیں چلنا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچا نے ہیں ، ہر

بندہ نہیں پہچا نا۔

سرا پانشلیم ورضا

اس سلسلہ میں آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے ذیبے اس متم کے کام متعین ہوتے ہیں تو کیا پھر ہمیں انہی کے پیچے نہیں بھا گنا چا ہے تا کہ سار۔
کام ہوتے رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کیونکہ وہ ہر کام میں حکم الہی کے بابند ہوتے رہیں۔ بال برابر بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔ وہ بیابند ہوتے ہیں۔ بال برابر بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔ وہ

سرا پاتشکیم ورضا ہوتے ہیں۔ بلکہ مجذوب تو کیا ان محے سردار تا جدار مدینہ مٹھ آئیا ہم فرماتے ہیں کہ مَا اَفْدِیُ مَا یَفْعَلُ ہِیُ وَ لاَ بِکُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْ حٰی اِلْیُ مِی نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ، میں تو اس بات کی اتباع کرتا ہوں جومیرے اویرومی آتی ہے۔

### حضرت مولا نا يعقوب نا نوتويٌّ مين تسليم ورضا:

حضرت مولا نا بعقوب نا نوتوی سے کسی نے کہا، حضرت! انگریز کی ہندوستان پر گرفت تو مضبوط ہوتی جا رہی ہے ، کیا یہ اولیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ؟ مولا نا بعقوب نا نوتوی نے فرمایا ، میاں! ایک تنبیح گھمانے کی بات ہے ، گر کیا کریں کہ او پر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

### خواجه فريدالدين عطارٌ ميں شليم ورضا:

جب ساتویں صدی ہجری میں تا تاری فتنہ اٹھا اس وفت تذکرۃ الاولیاء
کے مصنف خواجہ فرید الدین عطارؓ زندہ تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ تا تاری لشکران
کے شہر کی طرف آر ہا ہے۔ جس وفت اطلاع ملی اس وفت وہ پیالے میں کچھ
پی رہے تھے۔ انہوں نے اس پیالے کو دوسری سمت گھما دیا۔ جب پیالے کو
گھمایا تو کشکر راستہ بھول گیا۔ پورے کا بورالشکرسی اور سمت میں چلا گیا۔
ایک سال اس طرح گزرگیا

ایک سال کے بعد دوبارہ پینہ چلا کہ تا تاری نشکراس شہر کی طرف آرہا ہے۔
انہوں نے پھرارادہ کیا کہ میں پچھ کروں ، مگرالہام ہوا کہ بیارے! مرضی تو ہماری
چلتی ہے ، یہ قضا وقد رکے فیصلے ہیں جو آپ کوتشلیم کرتا پڑیں گے۔ چنا نچہ خاموش
ہوکر بیٹھ گئے کہ اے اللہ! جب تیری رضا یونہی ہے ، جب تیری قضا وقد رکے فیصلے
ایسے ہی ہیں تو ہم کث جا کیں گے۔ پھر تیجہ یہ نکلا کہ وہ تا تاری نشکر آیا ، انہوں نے

شہر فتح کیا اور لوگول کا قتل عام کیا۔خواجہ فرید الدین عطار بھی انہی شہید ہونے والوں میں سے تھے۔

### مولانا تاج محمودامرو في مين شليم ورضا:

جب رہیٹی رومال کی تحریک چل رہی تھی اس وقت اولیاء اور علاء میں اگریز کے خلاف بڑا خصہ تھا۔ مولانا تاج محبود امرو ٹی ایک موقع پر بات کرتے ہوئے برے خلاف برا خصہ تھا۔ مولانا تاج محبود امرو ٹی ایک موقع پر بات کرتے ہوئے برے برے جلال میں آگے اور فرمانے گے ، جی تو چاہتا ہے کہ ایڈور ڈیکے ل میں گھس کرا ہے ہاتھوں سے اس کا گلا دیا دوں گر کیا کروں کہ مجھے او پرسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

### خواجه عبدالما لك صديق مين تعليم ورضا:

حضرت خواجہ عبدالمالک معدیق ایک محفل میں فرمانے گے کہ اگر میں ایک توجہ کروں تو پورے مجمع کونڑیا کر رکھ دوں مگر کیا کروں ، مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

### خواجه عبيداللداحرار مين سليم ورضا:

ایک مرتبہ خواجہ عبیداللہ احرازؒ کے سامنے بتایا گیا کہ بادشاہ بڑا نافر مان بنمآ چلا جا رہا ہے ۔ فرمانے گئے ، اگر تصرف کروں تو بادشاہ نگئے پاؤں دوڑتا ہوا ابھی چل کر یہاں آجائے مگر کیا کروں کہاو پر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فاعل حقیقی :

میر ہے دوستو! جب مرضی مولا کی چلنی ہے تو مجذ و بوں کے پیچھے بھا گئے گی بجائے کیوں نہ ہم اپنے مولا کی مرضی کواپنے حق میں کرنے کی کوشش کرلیں ۔ یا د رکھیں کہ جب ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے

#### 

کارندوں میں ہے کسی کارند ہے کو ہمیں فیض پہنچانے کے لئے متوجہ فرما دیں گے۔ ظاہرا تو اس کے کارندے کے ذریعے کام ہوتا نظر آئے گا مگر حقیقت میں مرضی اس کی چلے گی۔

> حسن کا انظام ہوتا ہے عشق کا یونہی نام ہوتا ہے

جلوے دکھانے کا انتظام تو خودحسن نے کیا ہوتا ہے اور نام عشق کالگادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کے جمال کا مشاہدہ حاصل کرنے کی تو فیق نصیب فر ما دے اور روزمحشر ہمیں اپنے پہندیدہ بندوں ہیں شامل فر مادے۔

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين .



اَلْحَمُدُلِلَهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَاده اللَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ النَّالِيُ النَّهِ النَّالِيَةُ الْحَيَاءُ شُعُبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ. التحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ.

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ ةِ عَمَّا يَصِفُونُ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ٥

#### سيرت طيبه كے مختلف پہلو:

ریج الاول کے مبارک مہینہ میں نبی اکرم مٹی آئی کی سیرت طبیبہ کے متعلق محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ کسی محفل میں عشق منعقد ہوتی ہیں۔ کسی محفل میں ولا دت باسعادت کی بات ہوتی ہے ، کسی محفل میں عشق رسول مٹی آئی کے عنوان پر بات ہوتی ہے ، کسی محفل میں اتباع سنت کی بات ہوتی ہے ، کسی محفل میں اتباع سنت کی بات ہوتی ہے ۔ کسی محفل میں اکا برین امت اور عشق رسول اللہ مٹی آئی ہے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے ۔ اس طرح سیرت طبیبہ کوا جا گر کرنے کے مختلف انداز میں ۔

عِبَارُاتُنَا شَتَىٰ وَ خُسُنُک وَاجِدُ
و کُلُّ شَيءِ إلَىٰ ذَاتِ الْجَمالِ يُشِيُرُ
(عبارتمِ مُخْلَف مُضمون سب كاايك ہوتا ہے اور بيسب چيزيں ايك ہی ہستی
كے حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔)

#### حياءا يمان كاشعبه:

نى اكرم مَنْ فِيَهِمْ كَى الكِ حديث مباركة تلاوت كى كن \_ ارشادفر ما يا ألسحيساءُ

شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ حِياء ايمان كاشعبه بـ مؤمن باحياء بوتا ب الى فاندگى پاكيزه بوتى ب، عفيف زندگى بوتى ب، پاكدامنى والى زندگى بوتى ب الى وجه ب الله رب العزت كى اس پرخصوصى رحمتيں بوتى بيں - كويا نبى اكرم ما تَيْنَا لِلْمِ فَيْ حِياء كى اتن تعليم دى كه اسے ايمان كاشعبه قرارد بدويا -

ني اكرم مُنْ يَنْتِهُم كَي شرم وحياء كاعالم:

سیده عائشه صدیقه فرماتی میں که میں جب مجمی نبی اکرم مشافیقاتیم کی مبارک آنکھوں کودیکھتی تو مجھے آپ مٹائیلیم کی آنکھوں میں وہ حیا ونظر آتی تھی جو مدینہ کی کنواری لڑکوں کی انکھوں میں مجی نہیں ہوا کرتی تھی۔

غبرت كامقام:

مدیث پاک بیس آیا ہے کہ آلا اِنْسَمَانَ لِمَنُ لاَ عَیْرَةَ لَهُ اس کا ایمان بی آئیں جس کے اندر غیرت نہیں ۔ گویا موس غیور ہوتا ہے ۔ غیور کا کیا مطلب؟ غیور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور فحش کا موں سے دورر ہتا ہے ۔ ایسا انسان گنا ہوں سے پاک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ غیرت اس کا اوڑ ھنا بچھونا بن جاتی ہے ۔ چنا نچہ صدیث پاک بیس آیا ہے ۔ اَلْمَعْیُرَةُ مِنَ الْإِیْمَانِ غیرت ایمان کا حصہ ہے ۔ نی اکرم علی ہے ۔ اُلْمَعْیُرَةُ مِنَ الْإِیْمَانِ غیرت ایمان کا حصہ ہے ۔ نی اکرم علی ہے ۔ اور شاوار اور می میں ان میں سے میں اور اور می میں ان میں سے سے زیادہ غیرت مند ہوں ۔ وَ اللّٰهُ اَغْیَرُ مِنِی اور الله رب العزت جھے ہی زیادہ غیرت والی زندگی کو پہند فرماتے ہیں ۔ مدید میں ۔ میں دیوں ۔ وَ اللّٰهُ مَنْ مِنْ مِنْ کُولِ پِند فرماتے ہیں ۔ مدید میں ۔ میں دیوں ۔ وَ اللّٰ غیرت والی زندگی کو پہند فرماتے ہیں ۔

شریعت اسلامی کاحسن:

اس چیز کوشر بعت نے پیند کیا کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اخلاقی محتاموں سے بیچے۔ اسلام نے عفت و پاک دامنی کا ایساسبق دیا کہ دنیا کے کسی

ندہب نے ایساسی نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا فیل لیک فیونیس نے کہد دیجے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھیں۔ شریعت اسلامی کا بیدس ہے کہ مردکواپنی جگہ تعلیم وی اور عورت کواپنی جگہ تعلیم دی تاکہ وہ دونوں گناہوں سے نہیں ہوتو اپنی جگہ تعلیم دی تاکہ گھر سے نہ نکلو اور اگر نکلنا بھی ہوتو اپنے جسم کو پر دے میں چھیاؤ۔ نیز تھم دیا کہ تم کسر استوں کے درمیان میں چلنی بجائے کناروں پر چلو تمہارا چلنا بھی اس انداز کا ہو راستوں کے درمیان میں چلنی بجائے کناروں پر چلو تمہارا چلنا بھی اس انداز کا ہو کہ کوئی بیٹ بہجیان سکے کہ تمہاری جوانی کی عمر ہے۔ اگر کسی تقریب میں بھی آ نا جانا ہوتو ایسی خوشبومت استعمال کروجو پھیلنے والی ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت کے لئے بہترین خوشبودہ ہے جس کارنگ زیادہ گر بھیلتی کم ہو۔ نیز فر مایا کہ ایسالباس مت لئے بہترین خوشبودہ ہے جس کارنگ زیادہ گر بھیلتی کم ہو۔ نیز فر مایا کہ ایسالباس مت پہن کر نکلوجس کود کھیر کے مرحم لوگوں کی نگا ہیں تم پر پڑیں۔

### بے بردہ عورت کا انجام:

### يمن سے مدينة تك شرم وحياء كاعالم:

نی اکرم مل آینیم نے سیابہ کرام میں حیاء والی صفت الیں کوٹ کوٹ کر مجردی تھی کہ ان کی نگامیں غیر کی طرف آٹھتی ہی نہیں تھیں۔ چنا نچہ حضرت عمر ابن الحطاب کے دور میں ایک عورت یمن سے جلی اور مدینہ طیب اکمیلی آئی۔ اس نے مہینوں کا سفر کیا ، وہ رات کو بھی کہیں تھہرتی ہوگی ،اس کے پاس مال بھی تھا ،اسے جان اور اپنی عزت و

ناموں کا بھی خطرہ تھا۔ حضرت عرق کو پتہ چلاتو آپ نے انہیں بلوایا۔ پہلے یہ بو چھا کہ کہا کیوں آئی ؟ اس نے کوئی عذر پیش کیا۔ پھر آپ نے ایک سوال بو پھا کہ بتاؤ ، تم جوان العرعورت ہو ، تم نے اسلیسٹر کیا ، آباد یوں سے بھی گزری ، ویراتوں سے بھی گزری ، تیراتوں سے بھی گزری ، تیراتوں سے بھی گزری ، تیراتوں سے بھی گزری ، تہمیں جان و مال اور عزت و آبرو کا بھی خطرہ تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے بمن سے مہین کے لوگوں کو س حال پر پایا ؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر الموشین ! میں بمن سے چلی اور مدینہ تک بینی اور میں نے راستے کے سب لوگوں کو ایسے پایا کہ جیسا یہ سب کی نگائیں اتی جیسا یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولا د ہوتے ہیں۔ ان سب کی نگائیں اتی با کیزہ تھی کہ وان العرعورت بینکٹروں میل کا سفر کرتی تھی اور اسے اپنی عزت و آبرو کی خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔

### باطن برمحنت كرنے كى ضرورت:

یہ وین اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کے اندر سے شہوات ، خواہشات اور شیطانیت کو نکال کر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ ویکھے کہ میری نگاہ پاک نہیں ، میرے دل میں طوفان اٹھتے ہیں ، میرے دل میں تمنا کیں جنم لیتی ہیں اور غلط خیالات پریشان کئے رکھتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ ابھی میرے باطن پرمیل ہے اور میرا معاملہ بہت جڑا ہوا ہے۔ ہماری نگاہ کی تا پاکی اور نامسلمانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے باطن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے نے بھی اپنے باطن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے نے بھی اپنے باطن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے نے بھی اپنے باطن پر محنت کی اللہ رب العزت نے اسے یا کیزہ زندگی عطاکی۔

#### آج کل نفوس کی حالت:

آج کل کے نوجوان اکثر اس معاملہ میں پریشان رہتے ہیں۔اس کی دو بنیادی وجو ہات ہیں ۔ایک تو بے پردگی بڑھتی جارہی ہے اور دوسرا میہ کہ وواپنے او پرمحنت

نہیں کرتے اس لئے آگ کی مانند ہوتے ہیں۔حضرت اقدس تھانویؓ نے لکھا ہے کہ عام آ دمی کانفس ایسے ہوتا ہے جیسے ماچس کی تیلی ( دیاسلائی ) ہوتی ہے کہ آ گ اس میں پہلے ہی بھری ہوتی ہے فقط رگڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے۔ رگڑ لگی اور آ گ جلی .... آج كل نفوس كا حال ايسے بى ہے۔خباشت اورظلمت يہلے بى بھرى ہوتى ہے،بس كناه كا موقع ملا اور انسان كے اندر ہے وہ شيطانيت ظاہر ہوگئى ۔ يد چيز ہارے لئے خطرے کی علامت ہے اس لئے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے تا کہ ہماری نگاہ کی نامسلمانی دور ہوجائے۔ بچی بات عرض کروں کہ آج کل ہماری نگاہیں شکاری کتوں کی طرح دوسروں پر پیڑر ہی ہوتی ہے، جدھربھی نگا ہیں اٹھتی ہیں ہوں بھری ہوتی ہیں۔

باطنی امراض کی علامت:

یا کیزہ نگاہ سینکڑوں میں ہے کوئی ایک ہوتی ہوگی اس سلسلہ میں عمر کا کوئی فرق نہیں \_آ ج جوان کی نگاہ بھی و لیک اور بوڑ ھے کی نگاہ بھی ولیسی بنی ہوئی ہے، پڑھے کھے کی نگاہ اوران پڑھ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ۔ جب باطن پرمحنت نبیں کی ہوگی تو بھرنماز پڑھنے کے بعد یاہرنگلیں گے تو چند قدم کے فاصلے پر نگاہیں پھرادھرادھر ڈھونڈ ناشروع کردیں گی۔ بہ چیز باطنی امراض کی علامت ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لئے مشائخ کی صحبت میں آنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کوئی بی کی بیاری ہوجائے یا دل کی تو وہ ہپتال میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔اسی طرح یہ باطنی بیاری اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کو ئی روحانی مرض بہت بڑھ رہاہے اور ہمیں اب کسی نہ کسی روحانی طبیب کی ضرورت ہے ۔ جب انسان کاملین کے پاس آ کراپی نگاہ کی تا مسلمانی دور کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اللّٰدرب العزبت ان حضرات کی صحبت میں آنے پر انسان کو یا کیزہ زندگی عطا فر ما دیتے ہیں اور اس کی نگاہ مسلمان بن جاتی

زبان ہے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلماں نہیں تو سچھ بھی نہیں

#### مؤمن كي مثال:

غور کیجئے کہ اگرا کی آ دمی کے لئے کھائی کا تھم ہو چکا ہواور وہ کال کوٹھڑی میں بند ہوتو کیا وہ اس تنہائی میں گنا ہول کے بارے میں سو ہے گا؟ جس آ دمی کو یقین ہو کہ کل جمھے بھائی ملنی ہے ، تنہائی اور اندھیر ہے کے باوجو داس کا ذہن گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے دل پرغم سوار ہوگا۔ اس کو پہتہ ہے کہ میر ہے گئے آج موت کا فیمین جائے گا۔ اس کے دل پرغم سوار ہوگا۔ اس کو پہتہ ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین فیصلہ ہو چکا ہے۔ مومن کی مثال بالکل ای طرح ہوتی ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے گئے آئی ہے۔ اس لئے اس کی مثال ہوتا ہے گئے آئی ہے۔ اس لئے اس کی مثال کوٹھڑی ہے گئے آئی ہے۔ اس کے اس کی مثال کا کوٹھڑی ہے۔ اس کوٹیس معلوم کہ کس وقت موت آ کے گیا اور انسان کا درواز ہ کھنکھٹا دے۔ ہمیں کیا پہتہ کہم یہاں بیٹھے ہیں اور موت چلتے گیا اور انسان کا درواز ہ کھنکھٹا دے۔ ہمیں کیا پہتہ کہم یہاں بیٹھے ہیں اور موت چلتے ہمارے گھرکی وہلیز برآ چکی ہو۔

### موت کب آئے گی؟

نبی اکرم مٹی آئی اسے اللہ کے رسول اللہ مٹی آئی ہے ہوتی ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہو؟ کسی نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول اللہ مٹی آئی ہے ہوتی ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رات بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دوسرے نے کہا ، اے اللہ کے نبی مٹی آئی ہے! میں چار رکعت کی نبیت با ندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں پوری کر بھی سکوں گایا نہیں ۔ نبی اکرم مٹی آئی ہے ارشاد فر مایا ، نیر ایہ حال ہے کہ جھے نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہوا ہے یہ بھی نہیں بنتہ ہوتا کہ اب میں دوسری اور اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہوا ہے یہ بھی نہیں بنتہ ہوتا کہ اب میں دوسری

طرف سلام پھیربھی سکوں گا یہ ہیں ۔ بعنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں ۔ جن حضرات کے دلوں میں یہ استحضار پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کی زندگی سنت وشریعت کے مطابق بنادیا کرتے ہیں ۔

### امام اعظم ابوحنيفةً ميں شرم وحياء:

ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب وغریب نظر آتی ہیں۔ امام اعظم ابو صنیفہ ایک مرتبہ تشریف لے جار ہے تھے۔ ایک جگدایک آ دمی حمام سے نہا کر نکلا تو اس نے ایسا تہبند باندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹوں سے اب پر تھا یعنی جسم کا وہ حصہ جو مرد کے لئے چھپانا ضروری ہے وہ نگا تھا۔ تو آ ب نے اپنی آ نکھوں کو فور آبند کر لیا۔ وہ آ دمی قریب آیا اور کہنے لگا ،اے نعمان! آپ کب سے اندھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ، جب سے تجھ سے حیاء رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہوگیا ہوں۔

### ایک عورت کی پاکدامنی سے قحط سالی ختم:

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی پاکدامنی کی زندگی ہوگی اللہ رب العزت اس انسان کی وعاوُں کو بھی ردنہیں فرمایا کرتے۔اس کے بعدانہوں نے ایک واقع نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ دہلی ہیں ایک مرتبہ قبط پڑا۔ بارش نہیں ہوتی تھی ۔لوگ پریشان ، جانور پریشان ، چرند پرند پریشان ، خسر وقعانہ پانی تھا، ہر طرف شکلی ہی شکلی نظر آتی تھی۔اس پریشانی کے عالم ہیں لوگ علاء کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لئے کوئی دعا کیجئے۔انہوں نے نماز استسقاء علماء کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لئے کوئی دعا کیجئے۔ انہوں نے نماز اوا کی اور اللہ تعالی سے روڑ وکر دعا تمیں مانگتے دن گر رگیا گر

قبولیت کے کوئی آٹار ظاہر نہیں ہور ہے <u>تھے۔</u>

جب عصر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک سواری پر کوئی سوار ہے اور ایک نو جوان آ دمی اس سواری کی نئیل بکڑ کر جار ہا ہے ۔ وہ قریب ہے گز را تو رکا ۔ اس نے آ کر یو چھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ ہتایا گیا کہ بہلوگ اللہ تعالیٰ ہے اس کی رحمت کی دعا ما تک رہے ہیں مگر قبولیت کے کوئی آٹار ظاہر نہیں ہور ہے۔ وہ کہنے لگا ،احچھا میں دعا ما نگتا ہوں۔وہ آ دمی سواری کی طرف گیا اور وہاں جا کریتہ نہیں اس نے کیا بات کہی كة تعورى دريمين آسان بربادل آسكة اورسب في ديكها كد حجم حجم بارش برسن کگی۔سب حیران تھے۔ چنانچہ جن علما کواس لڑ کے کی بات کا پیۃ تھاوہ اس کے پیچھے گئے کہ ہم پوچھیں کہ اس کی بات میں کیاراز تھا؟ جب اس سے جاکر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بدر حمت کیے آئی ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس سواری پرمیری والدہ سوار ہیں۔انہوں نے یا کیزہ زندگی گزاری ، یا کدامنی والی زندگی گزاری ، پیعفیفه زندگی گزارنے والی عورت ہے۔ جب مجھے پیۃ چلا کہ آپ کی وعا قبول نہیں ہور ہی تو میں ان کے پاس آیا اور ان کی جا در کا کونہ پکڑ کر د عا مانگی کہ ،اے اللہ! میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے یا کدامنی کی زندگی گزاری ،الله! اگر آپ کو بیمل قبول ہے تو آپ رحمت کی بارش عطا فر ماد بیچئے ۔ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ بروروگار نے رحمت کی بارش عطا فر مادی ۔سبحان اللہ

شرم وحياء يه معاشى پريشاني كاخاتمه:

آئ کل اکثر لوگوں کورزق کی پریشانی ہوتی ہے۔ ہرتیسرا بندہ یہ کہے گا کہ یا تو جن کا اثر ہے یا کا لےعلم کا اثر ہے۔ کہتے ہیں کہ پتے نہیں کسی نے باندھا ہوا ہے۔ عجیب وغریب زندگیاں ہیں۔ یہنہیں و کیصتے کہ ہمارے اعمال شریعت وسنت کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں۔حقیقت ہے کہ ہماری بداعمالیوں نے ہمیں باندھا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری بداعمالیوں کی وجہ ہے رزق بندھا ہوا ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ نے انسان کو

پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے اعمال کو سنوار کرزندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے تا کہ الله دب العزت کی ہمارے اوپر حمتیں آئیں اور ہماری زندگیوں میں بہار پیدا کردیں۔ یہ چیز کب آئے گی؟ جب ہماری زندگیوں میں حیاء ہوگی اور ہماری نگاہیں پاک ہوں گی۔ ہماری نگاہیں پاک ہوں گی۔

### ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کا طریقہ:

ہمیں چاہئے کہ ہم جبراستوں پر چل رہے ہوں تو اپی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم ہے محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو ایمان کی حلاوت عطافر ما دیتے ہیں ۔ بعض احادیث میں فر مایا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو عبادات میں لذت عطافر ما دیتے ہیں ۔ اب آج نماز کا سرور کیوں حاصل نہیں ؟ سجدے کے اندر کیوں مزہ نہیں آتا؟ تلاوت قرآن میں کیوں لطف نصیب نہیں ہوتا؟ اس لئے کہ نگاہیں پاک نہیں ہوتیں۔

#### قبوليت دعا كالمحه:

ایک جگہ پر بجیب بات تکھی ہوئی تھی کہ جب آ دی کی گناہ پر قادر ہوتا ہے گراللہ
تعالیٰ کے ڈرکی وجہ ہے وہ گناہ نہیں کرتا ،اس لمجے وہ جو بھی دعاما نگنا ہے اللہ تعالیٰ اس
کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تجرب والی بات ہے ، آ ب اے آ زما کر و کھے لیجئے کہ
آ پ کہیں جارہے ہوں ، جی چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر ویکھیں کہ سامنے کون ہے گرآ پ
اپ نفس کے خلاف کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے ہیں تو اس وقت آ ب اللہ
تعالیٰ سے جو بھی دعا ما تکمیں گے ، آپنی زندگی میں اسے اپنی آ تھوں سے پورا ہوتے
ہوئے دیکھیں گے۔

#### ز نا کے قریب بھی نہ جاؤ:

اسلام نے ہمیں نہ صرف زنا کرنے سے منع کیا بلکہ ان تمام کا موں سے منع کیا جو انسان کوزنا کی طرف لے کرجاتے ہیں۔فرہایا وَ لاَ تَسَقُّو بُوُا الْوِّلَا تَمَ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔اس لئے کہ بیراستہ ہی اللہ تعالیٰ کوٹا پہند ہے۔

### بد کاری کی وجہ سے عمر میں کمی:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آ دمی بدکاری کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس
کی عمر کو کم کر دیا کرتے ہیں۔ عمر کو کم کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے دومطلب ہیں۔
ایک مطلب تو یہ کہ ساٹھ سال کی عمر تھی اور ایسی بیاری آئی کہ یہ پچاس میں ٹرخ گیا۔
یوں عمر کم کر دی گئی اور دوسرا مطلب محدثین نے یہ تکھا کہ آ دمی کی عمر ساٹھ سال تھی مگر
اللہ تعالیٰ نے ایسی بیاریوں میں مبتلا کر دیا کہ اس کی زندگی صحت مندزندگی کے بجائے
بیاروں والی زندگی ہوتی ہے اور اس کے لئے پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آج کل عام نظر آتی ہیں کہ آپ کو آج جالیس سال کے بوڑھےنظر آئیں گے۔ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی عمر جالیس سال بھی نہیں ہوتی ، کہتے ہیں کہ کیا کریں کھڑے ہوتے ہیں تو آئکھوں کے آگے اندھیرا آجا تا ہے کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کر کتے۔

## صحابه كرام مين شرم وحياء كاعالم:

صدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک جگہ پر جہاد کے لئے قدم بڑھایا۔ آ گے دشمن تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ان کوکسی طرح ان کے دین کے دین کے دانہوں نے سوچا کہ ہم ان کوکسی طرح ان کے دین کے دانہوں کے دانہ کے

جورد ہے وہ ختم ہوجائے گی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو انہوں نے بلند آ واز سے اعلان کیا کہ قُلُ لِلْمُوْ مِنیْنَ یَغُضُو ا مِنْ اَبْصَادِ هِمُ ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ اپنی نگا ہوں کو نیچا رکھیں۔ بیا علان من کر پور سے شکر کے لوگوں نے اپنی نگا ہوں کو اپنی کہ کسی کی نگاہ کسی غیر عورت پرنہ پڑی ۔ حق کہ نشکر کے لوگ رہا کہ کسی کی نگاہ کسی غیر عورت پرنہ پڑی ۔ حق کہ نشکر کے لوگ جب لوٹ کر آ ئے تو ان سے کسی نے بو چھا کہ بیتو بتا ہے کہ وہاں کے مکانوں کی بلندی کیسی تھی ؟ فرمانے گئے ، کہ جب امیر لشکر نے نظریں جھکانے کا تھم دیا تو ہم نے مکانوں کی او نیجائی کی طرف دھیان بی نہ ویا۔ سیجان اللہ۔

#### جلدى بندجونے والا دروازه:

الله رب العزت نے انبان کی آتھوں پر جو پردہ بنایا وہ ہمی اتنا

Quick-acting (جلدی کام کرنے والا) بنایا کہ پلک جمپکنا ایک ضرب الشل

بن گئی۔ وقت کی قلت کی بات کرنی ہوتو کہتے ہیں کہ جی پلک جمپکنے کی دیر ہیں، لینی

تموری دیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درواز ہے وجلدی بند ہونے والا اس لئے بنا دیا

کہ میرے بندو! کل قیامت کے دن تم بیاعتراض نہ کرسکو کہ دب کر یم! غیرمحرم سامنے

تمی ،ہم چا ہتے تھے کہ آتھیں بند کریں تمر ہمیں آتھیں بند کرنے ہیں وقت لگ گیا

تما۔

#### د واعضاء کی دو ہری حفاظت:

انیان کے جسم کے دواعضاءایہ جیں کہ جن کواللہ رب العزت نے Duoble انیان کے جسم کے دواعضاءایہ جیں کہ جن کواللہ رب العزت نے protection (دوہری حفاظت کی ہوئی ہے۔ ایک زبان ، دیکھئے کہ اس کے گرد دود یوار میں جیں ۔ایک دانتوں کی دیوار اور ایک ہونٹوں کی دیوار۔ اس کو دو دیوار ول میں اس لئے بند کیا کہ ذبان کی ان دود یواروں کو کھو لئے سے پہلے ذرا تول لو کہتم کونسی

بات کررہے ہو؟ اس زبان ہے ایسے ایسے کلمات نکل سکتے میں کہ جو کا فرکو بھی مؤمن بنا سکتے ہیں اور اگر غلط ہوں تو مؤمن کو بھی کفر کی حدوں میں داخل کر دیتے ہیں۔

دوسرا انسان کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کے اوپر ہمیشہ دو کپڑے ہوتے ہیں ، باز وُول پرایک کپڑا، پیٹ پرایک کپڑا، ٹانگوں پرایک کپڑا، لیکن پوشیدہ اعضاء پر ہمیشہ دو کپڑے ۔ ایک اوپر قمیص اور دوسرا نیچے ازار بند۔ دو کپڑوں میں چھپانے کی سنت اس لئے بنائی گئی کہا ہے مؤمن! ذرا کپڑا ہٹانے سے پہلے یا در کھنا کہ تو کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہا ہے ، اللہ کی عظمت سے ڈر جانا، اس گناہ سے بی جانا ، ایسانہ ہوکہ تیرے لئے بید نیاو آخرت میں ذلت ورسوائی کا سبب بن جائے۔

سيدنا عثمان عنى الله مين شرم وحياء:

نی اکرم مٹھی ﷺ نے اپنے یاروں کوالیسی حیاء سکھائی کہ عثان عنی ﷺ سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوالیسی یا کیز وزندگی عطاکی ہوئی تھی۔

# شرم وحیا پرنصرت الہی کے کر شمے

اللہ تعالیٰ باحیاءانسان کی زندگی میں برکت دیتے ہیں،اس کو پریشانیوں ہے بھی محفوظ فر مالیتے ہیں۔الیے انسان محفوظ فر مالیتے ہیں۔الیے انسان محفوظ فر مالیتے ہیں۔الیے انسان کو زندگی میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی پریشانیوں کاحل نکال لیا کرتے ہیں۔

د کیھئے،اس دنیا کے اندر چند واقعات ایسے بھی ہوئے کہ لوگوں نے بعض بے گناہ لوگوں پرالزام لگائے تو اللہ رب العزت کا نیبی نظام حرکت میں آ گیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کیسے پشت پناہی کی گئی اور ان کی براً ت کیسے دی گئی اس کے واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔اس وقت یہ عاجز چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔

### بی بی مریم کی یا کدامنی کی گواہی:

بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی گزری ہیں۔ ابھی پیدا بھی نبیں ہوئیں،
مال کے پیٹ میں ہیں، ان کی مال ان کے لئے دعا کر دبی ہیں۔ دبِّ إِنسی نَذَرُثُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّدًا فَتَقَبَّلُ منی اے اللہ! میرے پیٹ میں جوبھی ہیں کے بیٹ میں جوبھی ہے ہیں نے اسے تیرے لئے دقف کر دیا، توات قبول فرمالے۔ پہانچ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَ قَبَّلُهَا رَبُّهُا بِقَبُولِ حسن وَ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسنًا وَ كَفَلَها زَكَرِیّا حضرت ذکریا عظم ان کے خالو تھے، وہ ان فیل ہے۔

حضرت مریم "مسجد کے اندراعتکاف کی حالت میں رہتیں اور سارا دن ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں ۔اللّٰدرب العزت کی طرف ہے ایسی رحمت ہوتی کہاس کے لئے بےموسم کے پچل بھیجے گئے ۔لوگوں کے اندران کی عبادت اور تقویٰ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ۔لوگ بہت عزت کرتے تھے۔

ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ قر آن مجید نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایک سورة کا نام بھی سورة مریم رکھا۔ فر مایا وَ الْدُکُو فِی الْمُحِتْ مَوْیِم اِلْهِ نَتَبَدَّتُ مِنُ اَلْهَلِهَا مَكَانًا شَرُقِیًّا انہوں نے شل کے لئے اپنے مکان کی مشرقی سمت کوا پے لئے مخصوص کر لیا۔ مَکَانًا شَرُقِیًّا سے مقسرین نے لکھا کہ نصاری نے مشرق کوائی لئے قبلہ بنالیا کہ وہ مشرق کی طرف گئیں۔ جب وہ شرق کی طرف گئیں مشرق کوائی گئے قبلہ بنالیا کہ وہ مشرق کی طرف گئیں۔ جب وہ شرق کی طرف گئیں فات خَوَدَ فَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا انہوں نے اپناردگر دایک تجاب (پردہ) تان لیا تاکہ تنہائی ہوجائے اور وہ خسل کر سکیں۔ الله رب المعزت فرماتے ہیں کہ استے میں فارد سائنا اِلْیُھا دُو حَنا ہم نے اس کی طرف ہے روح الا مین کو بھیجا۔ فَتَمَشُل لَهَا فَارُدُسَلُنَا اِلْیُهَا دُو حَنا ہم نے اس کی طرف اپنے روح الا مین کو بھیجا۔ فَتَمَشُل لَهَا فَارُدُسَلُنَا اِلْیُهَا دُو حَنا ہم نے اس کی طرف اپنے روح الا مین کو بھیجا۔ فَتَمَشُل لَهَا

بَشُوّا سَوِیًا اوروہ ایک بحر پورانسان کی شکل بیں اس کے پاس پہنچ۔ جب تنہائی بیں مریم کی کے سائے ایک بحر پورانسان آیا تو اس وقت مریم گھبرا گئیں۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بجڑی ہوئی بیگم نہتی کہ ایک نامجرم کو تنہائی بیں ویکے کرمسکراوی ۔ وہ اللہ پاک کی نیک بندی تھی ۔ چہائی جرے کے اوپر گھبرا بہت کے آٹارنظر آئے۔ فرمانے گئی، اِنِی اَعُودُ بِالو مُحملِ مِنْی اِن کُنْتَ تَقِیا بی تجھے اللہ رب اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں جہے ہے تو اللہ ربوتا ہے۔ اس وقت جرائیل آنے بیجان لیا کہ بی بی مریم آگھ برا میں جہائی جہائی جہائی ہے انہ ہوں کہ تجھے سے بیری حفاظت فرمائے۔ تیرے چہرے سے تو تقویٰ فلا ہر ہوتا ہے۔ اس وقت جرائیل آنے بیجان لیا کہ بی بی مریم آگھ برا میں جہائی ہے تی بیجان لیا کہ بی بی مریم آگھ بی بی بیجا ہوائی کا بیغام پہنچا دیا کہ اِنْسَ مَا اَنَّا وَسُولُ وَ بِیکُ مِن مِنْ اللہ تَعْمَا اَنْدہ ہوں۔ اِلاَ هَبَ لَکِ عُلْمًا وَ بِیّا تا کہ تجھے سے مرابی اللہ میں اس کے جہا ہوائی کا بیغام پہنچا دیا کہ اِنْسَ اَنَّا وَسُولُ وَ بِیْنَا تا کہ تجھے سے مرابی اللہ میں ایک میکھی سے ایک میں ایک میں ایک ایکھی سے مرابی ایک ایکھی ایک ایکھی ایک ایکھی سے ایک ایکھی میں ایکی خُلْمًا وَ بِیّا تا کہ تجھے سے مرابیا ایک ایکھی ایک ایکھی ایک ایکھی ایک ایکھی سے ایک ایکھی سے میں ایکھی ایک ایکھی ایک ایکھی ایک

اب اس بات کون کر مریم کی پریشانی بجائے کم ہونے کے النا اور زیادہ بڑھ گئی۔ مریم اس چے گئی کہ پہلے تو میں اس سے اللہ کی پناہ ما تگ رہی تھی گر جواس نے بات کہددی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کردیا۔ چنا نچہ کہنے گی آنسی یہ کُون بلی غُلم میرے بیٹا کیے بوسکتا ہے؟ وَ لَمْ یَهُ مَسَسْنِی بَشَوْر نہ جھے کی بشر نے بچوا وَ لَمْ اللّٰم میرے بیٹا کیے بوسکتا ہے؟ وَ لَمْ یَهُ مَسَسْنِی بَشَوْر نہ جھے کی بشر نے بچوا وَ لَمْ اللّٰم اللّٰ بَعْ اور نہ میں نے کوئی برائی کا کام کیا .....مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دوسیب ہوا کرتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے۔ چونکدان کی دوسیب ہوا کرتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے۔ چونکدان کی نہیں دونوں کام نہیں تھاس لئے مریم کہنے گئی کہ جب سبب موجود نہیں تو میر سے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرایا قال کَذلِکِ کے ایسانی ہے کہ نہ تی اللہ رہ العزت برائیک کوالی بیٹی عطا نہ تریم کی پاکدامنی پر مہرلگا دی۔ اللہ رب العزت برائیک کوالی بیٹی عطا العزت نے مریم کی پاکدامنی پر ایس کی ہوئی ہو۔ آگے فرایاق ال دَائیک کوالی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاکدامنی پر ایس مرکلی ہوئی ہو۔ آگے فرمایاق ال دَائیک کوالی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاکدامنی پر ایس مرکلی ہوئی ہو۔ آگے فرمایاق ال دَائیک کوالی بھی عطا فرمائے جس کی پاکدامنی پر ایس مرکلی ہوئی ہو۔ آگے فرمایاق ال دَائیک کوالی میگی عطا فرمائے جس کی پاکدامنی پر ایس مرکلی ہوئی ہو۔ آگے فرمایاق ال دَائیک کوالی میگی عطا فرمائے جس کی پاکدامنی پر ایس مرکلی ہوئی ہو۔ آگے فرمایاق ال دَائیک کوالیک میگی عطا

ھیسن تیرے پروردگار نے کہا کہ میرے لئے آسان ہے۔مریم! یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دیتا ہے کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا ،اس لئے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ای وقت مریم می کواپنے اندرحمل کے آٹارمحسوں ہونا شروع ہو گئے۔ای وقت مریم پر بیٹان ہوگئی۔ وہ تھجور کے ایک در خت کے ساتھ جا کر بیٹوٹنی۔ جبر ایکل " تو چلے گئے گر بی بی مریم اب نمز وہ ہے ، پریثان ہے ، زندگی کا پُرَ منظر سامنے ہے ، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی ،اے اللہ! میں تو تیری عبادت کرتے ہوئے ممرکز ارنے والی بندی ہوں ، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری ،لوً وں میں میہ ی نیکی اورتقو کی کے چ ہے ہیں ،گرآج میں اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے میہ بات ظاہر ہوگی تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گر ،میری ساری عبادت کے اوپریانی پھر جائے گا،لوگوں میں بدنا می ہوگی،میری زندگی کیسے گزری اور بیہ معاملہ کیسا چیش آیا۔ مریم اس درخت کے ساتھ ایسے بیٹھی ہے جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا ہے۔ اس وفت اتنی گھبرا ہے تھی کہ دل کہدر ہاتھا کہ اس زندگی سے تو مرجانا بہتر ہے، چنانچہ كَيْخِكُى، يَا لَيُتَنِي مِتُ قَبُلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا السَكَاشُ! مِنْ تُواسَ ے پہلے مر پیکی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن پیکی ہوتی ۔معلوم ہوا کہ جوعفیفہ عور تیں ہوتی ہیں انہیں اپنی بدنا می اور بےعزتی ہے ہمیشہ ڈرلگا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں ، وہ مرجانے کو پیند کرتی ہیں گر کوئی ایبافعل نہیں کرتیں ۔ جب بی بی مریم" نے اليي بات كهي تو فَسَادُها مِنْ تَحْتِهَا ان كو پھر نيچ سے ايك آواز آئى بعض مفسرين كرام نے لكھا كەبىي جبرائيل امين نے دوبار وان سے كلام كيا تھااوربعض نے كہا كە الله رب العزت نے كلام فرمايا، بهرحال ان كوفر مايا كيالاً تَسْحُسوَنِي مريم! تو يريشان نہ ہو، بدرب کی باتیں ہیں۔ جب اس نے تھے بدائی نشانی دی تو وہ پروردگار تیری

یا سبانی بھی کرے گا۔ فرمایا ، یہ جو تہہیں اپنے قریب در خت نظر آر ہا ہے اس پر ہم نے تحجوری لگادی ہیں ہم تھجور کے اس درخت کو ہلانا وَ هُسزَی اِلَیْک بسجہ أِ ع السنَّهُ خُلِةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكُ رُطبًا جَنِيًّا تَهار \_او بِرَرَ تَعْجُور بِي كُر بِي كَي ان كُوكِها لینا اور تمہارے نیچے پانی جاری کر دیا گیا ہے اس پانی کو پی لینا۔اس کے بعد جب تمہارے ہاں بیجے کی ولا دت ہوتو اس بیجے کی جبین پر نبوت کے نور کی کرنیں پھوٹتے د مکھ کراس بچے کی جبین کو بو ہے دینا۔اس ہے تمہار ہے دل کوشلی ہو جائے گی ۔مریم! اگرلوگ چھے سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا تو کہنا اِنِّسی نَسذَدُ تُ لِسلُوَّ حُملُن صَوْمًا کہ میں نے تورحمان کے لئے روز ہ رکھا ہوا ہے فسلن اُکلِکم الْیَوْمَ اِنْسِیٹا آج کسی بندے سے بھی میں بات نہیں کروں گی ۔اس وقت کی شریعت میں یو لئے ہے بھی روز ہ ٹوٹ جاتا تھا ، امت محمد یہ مٹھیتیج کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ بو لنے کی اجازت عطافر ماوی۔ چنانچہ جب بی بی مریم ؓ بیچے کو لے کر آتی ہیں **ف**اَتَٹُ به قَوْمَهَا تَحُمَلُهُ عِي وجب سينے سے لگا كرقوم ميں آتى بيں تووہ حيران ہوجاتے مِن قَالُوُا يَامَرُيَمُ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا كَهِ لِكَهُ السِمريمِ! توبيكيا غضب كي چيز لے كرآ كُلِّ \_ يَا أُخُتُ هَارُونَ ا \_ عارون "كى يهن! مَا كَانَ أَبُوْكِ امُوَيَّ سُوءِ وَ مَا كَانَتُ أُمُّكَ بَغِيًّا نه تيراباپ ايبابرا تقاا درنه تيري ماں اليي بري تقي ، توبيه برائی کیسے کر کے آئی ؟ معلوم ہوا کہ عورت سے جب کوئی ملطی کوتا ہی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور بھائیوں ہر بات جاتی ہے۔اس کے محرم مردوں یہ بات جایا کرتی

جب قوم نے طعنوں کے نشر چلائے تو اس وفت مریم "کے دل پڑم طاری ہوا۔ مریم بہت پریشان ہوئیں اور ف اشار ٹ اِلَیْہِ اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کہنا ہہ چاہتی تھیں کہتم میراسرمت کھاؤ، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھوکہ یہ کیسے پیدا ہوا؟

قوم نے بچے کی طرف دیکھا اور کہافا اُلوا کیف نگلم مَنْ کَانَ فِي الْمَهُدِ صَبيًّا کہ گود میں بڑا جھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یا کدامن بندی کے لئے اپنے نظام کو بدل کرر کھ دیا۔فرمایا ،میرے پیارے عینی " ایج اس عمر میں بولانہیں کرتے ،مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جار ہاہے، میں اینے نظام کو بدلتا ہوں ،اب تخفے بولنا ہوگا اورا بنی ماں کی براُ ت کی گواہی و بنی ہوگی ۔ چنانچہ حضرت عَسِىٰ ۗ بِوَ لِتَ بِي إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ مِينَ اللَّهُ كَا بَدُهُ بُولَ النِّنِيَ الْكِتَابُ وَ جَعَلْنِي نَبِيًّا وَ جَعَلُنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنُتُ وَ أَوْصَنِي بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا سجان الله ، الله رب العزت نے عیسی میلام کی زبان سے اپنی پیاری بندی کی یا کدامنی کی گواہی عطافر ما دی۔اللہ رب العزت نے ہر دور اور ہرز مانے میں اینے یا کدامن بندوں کی معصوم بچوں کی زبانوں سے یا کدامنی کی گواہی دلوائی۔

حضرت بوسف ملهم كى يا كدامني كي كوابي:

حضرت پوسف میلام کا واقعہ بھی آیے جانتے ہیں کہان کی یا کدامنی کی گواہی بھی ایک چھوٹے بیجے نے دی تھی ۔ تو جب کوئی انسان گنا ہوں سے بچتا ہے ، یا کدامنی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس طرح پشت پنا ہی فر ماتے ہیں ،اس کی خاطر بنے ہوئے اصولوں کو بدل دیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو جھوڑ کر اپنی قدرت کا اظہار کردیتے ہیں ، کہ میں اپنی قدرت کا بوں بھی اظہار کرسکتا ہوں۔

ام المومنين حضرت خديجة الكبري "كي داستان وفا:

نبی اکرم من الله کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہ خاتو ن تھیں جن کوالٹدر ب العزت نے بڑا شرف عطا فر مایا تھا۔ جب نکاح ہونا تھاتو انہوں نے تجارت کے لئے پہلے نبی اکرم ماہنی کو بھیجا، نبی اکرم ماہی آئی تجارت پر گئے۔انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ مٹھ آپنے کے ساتھ بھیجا کہ پنہ کرو کہ حالات سٹر کیسے ہیں؟ اللہ تعالی نے آپ مٹھ آپنے کو دوگنا منافع عطا فرمایا۔ میسرہ نے آکر بڑی اچھی اچھی ایکسری الکبری کا اچھا ساتھی بن سکتا ہے۔ چنا نچہ آپ الکبری کا اچھا ساتھی بن سکتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے بی اکرم مٹھ آپنے کہ کو بہت سے تحفے تحاکف ویے اور بالا خر آپ مٹھ آپنے کی جہا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میر سے دشتے کے لئے آنا چا ہے ہیں تو میر سے بھائی عمر سے بیا تی ہی اور عالی خران کی بات کہی اور بالا خران کا نکاح ہوا۔ نکاح میں بیس اونٹ مہر میں رکھے گئے اور دواونٹوں کو ولیمہ کے بالا خران کا نکاح ہوا۔ نکاح میں بیس اونٹ مہر میں رکھے گئے اور دواونٹوں کو ولیمہ کے لئے ذبح کیا گیا تھا۔

یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کوالقدرب العزت نے ہزااعزازیہ بخشا کہ جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، نبی اکرم میں آئی ہے جبرائیل عظم سے سنا تو اس کے بعد آپ میں آئی ہے نے میرائیل عظم سے سنا تو اس کے بعد آپ میں آئی ہے سب نے سب سے پہلے اپنی زوجہ محرّمہ کو یہ بات سنائی۔ چنانچہ نبوت کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا۔ اس امت کے مردوں پر عورتوں میں سے اس عورت کو یہ نضیات حاصل ہے جس کو اللہ کے مجوب میں آئی آئی کی مبارک زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس امت میں سے اس عورت کو اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے اپنی آئی کھوں سے محمد بن عبداللہ کو محمد میں محمد میں محمد میں کو محمد میں محمد میں کو محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں کو محمد میں

جب آپ مٹڑی ہے کہ میں وجہ سے غمز دہ ہوتے اور فرماتے خیشینٹ عکلی مَفْسِیُ کہ جب وہ فرشتہ آتا ہے تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے۔ آپ فرماتی تھیں کلا مرکز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ وہ نبی اکرم مٹڑی تا ہے کو تسلیاں دیتی تھیں۔ ہجرت سے تمین سال پہلے

65 سال عمر میں ان کی و فات ہوئی۔

سیدہ عاکشہ صدیقہ " سے حضورا کرم ملی آیا ہم کی شادی مبارک:
سیدہ خدیجۃ الکبری " کی وفات کے بعد نی اکرم ملی آیا ہم معموم رہا کرتے ہے۔
تعلی دینے والا زندگی کا جوساتھی تفاوہ بھی چلا گیا۔ان دنوں میں نبی اکرم ملی آیا ہے کہ اور بیٹی نبیل تفا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ میں نبی اکرم ملی آیا ہے کہ آپ میں نبیل تفا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ میں نبیل کوخواب کے اندر
ایک شکل دکھائی گئی۔ فرمایا، میرے محبوب ملی آیا ہے کہ آپ مغز دہ رہتے ہیں،ہم نے آپ کے لئے زندگی کے ساتھی کا چناؤ کر دیا ہے۔ نبی اکرم ملی آئی ہم بیدار ہوئے۔ آپ ملی ایک ورد گاری طرف ہے اشارہ ہے کہ میہ تبراری زندگی کی دوسری رفیقہ و حیات کیا تھے ہوا کہ دوسری رفیقہ و حیات کیا تھے ہوا کہ دوسری رفیقہ و حیات کیا نبیوں نے جواب دیا کہ میہ تو ابو بکر " کی بیٹی ہے جس کا نام عاکشہ ہے۔ جن کیا تام عاکشہ ہے۔ جن کیا تی خدمہ میں دے دیا۔

#### سيده عا تشهصد يقد ألى خصوصيت:

سیدہ عائشہ صدیقہ آ ب طرفی ہے کہ وہ زوجہ ہیں جو کنوارے پن میں نبی اکرم طرفی ہے نکاح میں آئیں۔ باقی جتنی از واج مطہرات ہیں وہ سب کی سب السی تھیں جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی یا ان کو طلاق ہو چکی تھی یا ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے اور بعد میں ان کا نبی اکرم مٹرفی ہے ساتھ دو بارہ نکاح ہوا۔ بلکدا گرمیں یوں کہدووں تو بے جانہ ہوگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہت ہیں کہ جنہوں نے جب بلوغ کی زندگی کو اختیار کیا تو ان کی نگاہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم طرفی ہے مبارک چرہ کو دیکھا۔

ام عبدالله .....سيده عا تشهصد يقه ":

نبی اکرم ملی آین کوسیدہ عائشہ صدیقہ " ہے اتن محبت تھی کہ آپ نے ان کی کنیت

عبدالله بن زبیر "کے نام پرام عبدالله رکھی ۔عبدالله ان کے بھانچے تھے جوا ساء کے عبدالله بن زبیر "کو ایک دفعہ آپ گود میں لے کر نبی اکرم ملٹی آئے کی خدمت میں آ کیں اور عرض کیا ،اے الله کے نبی ملٹی آئے! آپ ان کوشفقت دیجئے۔
نبی اکرم ملٹی آئے نے ان کو پیار بھی فرمایا ، دعا بھی دی اور فرمایا ، عائشہ اعتمہیں میں ام عبدالله کی کنیت دیتا ہوں۔ مگر نبی اکرم ملٹی آئے ان کو پیار کا بھی ایک نام 'حمیرا' ویا عبدالله کی کنیت دیتا ہوں۔ مگر نبی اکرم ملٹی آئے ان کو پیار کا بھی ایک نام 'حمیرا' ویا ۔ ہوا تھا۔

## حضورا كرم مل المناتام كى سيده عا كشهصد يقد السيمحبت:

ایک دفعہ سیدہ عاکشہ صدیقہ "تشریف فرماتھیں ۔ آپ طرفی آب طرفی آب ارشاد فرمایا،
عاکشہ! مجھے تم ہے اتنا پیار ہے، مجھے تم اتنی اچھی لگتی ہو جیسے کھن اور کھجور کو ملا کر کھایا
جائے، جتنی لذت اس میں ہوتی ہے مجھے تم اتنی مرفوب ہو۔ سیدہ عاکشہ "نے فورا
جواب دیا، اے اللہ کے نبی طرفی آب مجھے آپ شہداور کھن کو ملا کر کھانے کی طرح
مرفوب ہیں۔ مجبوب طرفی تیا کہ مسکرا دیتے کہ میں نے تو مکھن اور کھجور کی مثال دی تھی
لیکن تو نے کیسی عقمندی کی بات کہی۔

## سيده عا تشهصد يقدر كاعلم وتقوي ميس مقام:

حضرت عطابن ربائے امام اعظم ابوطنیفہ "کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم ، تقویٰ اور حسن و جمال میں ان کوتمام از واج مطہرات سے زیادہ رتبہ عطا کیا تھا۔ بلکہ زہری "نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگرتمام از واج مطہرات کے علم کوجمع کرلیا جائے تو عاکشہ صدیقہ "کاعلم پھر بھی ان کے علم سے بڑھ جائے گا۔
سیدہ عاکشہ صدیقہ "کافقہ میں مقام:

سیدہ عائشہ صدیقہ "نے 2210 احادیث روایت کی ہیں آپ فقیہہ بنیں ۔

صحابہ کرام میں ہے جالیس فقہا ، ہتے جن کا زیادہ رتبہ سمجھا جاتا تھا۔ پھران جالیس میں ہے بھی چودہ ایسے ہتے جن کا اور بھی زیادہ رتبہ سمجھا جاتا تھا ،ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ "کا بھی نام آتا ہے۔

# حضوراكرم ملتَّ الله كل طرف عدامهات المونين كواختيار:

ایک وقت ایبا آیا بھی آیا کہ جب از واج مطہرات کو اختیار ویا گیا کہ م چاہوتو ایسی زندگی اختیار کر وہمہیں اتنامال و دولت و ے دیا جاتا ہے، مگرتم اپنی زندگی گزار ویا چاہوتو الله کے مجبوب ملتی آئی ہے ساتھ زندگی گزار و ۔ نبی اکرم ملتی آئی ہے نہا ماز واج مطہرات کو یہ اختیار وے ویا مگر حمیرا سے کہا کہ تم اپنے والدین سے مشور ہ کر لینا ۔ مجبوب ملتی آئی ہے دل میں یہ بات تھی کہ کم عمر ہے، ایبا نہ ہو کہ کوئی اور فیصلہ کر لینا ، چنا نبی والدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہے ، وہ تو الدین کے ساتھ مشروط کر دیا ۔ آپ مٹی آئی ہو بیت تھا کہ غلام کی بیش ہے ، وہ تو تھا کہ غلام کی بیش ہوں گے ۔

# سيده عائشه يا كدامني كي كوابي:

سیدہ عائشہ صدیقہ "کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت کی بھی عجیب مشیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم می تیکی نم نفی المصطلق میں تشریف لیعزت کی بھی عجیب مشیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم می تیکی نفی المصطلق میں تشریف لے گئے ، جب آپ میں تیکی وہاں سے واپس آنے گئے تو قافلے نے چلنا تھا۔ قافلے کے گئے ، جب آپ میں جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے۔ سینکروں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ "نے سوچا کہ قافلے میں جانا ہے پہنیں سفر میں کتنا وقت لگ جائے ، کیوں نہ ہوکہ میں قضا کے حاجت سے فارغ ہوجاؤں۔ قضائے حاجت کے لئے کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ عاصل کر تیلی نے زرادور چلی گئیں تا کہ فراغت حاصل کر تیلیں۔ جب فراغت حاصل کر تے ہے۔ چنانچے آپ ذرادور چلی گئیں تا کہ فراغت حاصل کر تیلیں۔ جب فراغت حاصل کر کے چنانچے آپ ذرادور چلی گئیں تا کہ فراغت حاصل کر تیلیں۔ جب فراغت حاصل کر تیلی

والپس آئیس تو آپ نے ہووج میں بیٹھنا تھا جس کوسواری کے اوپررکھا جاتا تھا

اتنے میں آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں

ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وفت ہوگا ، میں جاکر ہار و کچے لیتی

ہول۔ آپ ہارڈھونڈ نے کے لئے والپس تشریف لے گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام میں نے سوچا

کہ آپ تشریف تو لے آئی تھیں ، لہذا ہو وج میں بیٹھ گئی ہوں گی ۔ چنانچہ چار پانچ آدم ورن کے دمیوں نے میں کم تھی اور

آدمیوں نے مل کر ہو وج کو اٹھ کر سواری کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کی عمر بھی کم تھی اور

وزن بھی کم تھا ، چار پانچ آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پہتے بھی نہ چلا کہ آپ اندر میٹھی ہوئی میں یا کہیں۔

اب قافلے کے لوگ تو وہاں ہے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نی اکرم منٹی آینے کو بیتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند خالب آئی۔ چنانچہ اپنے اوپر چا در لی اور سوگئیں۔

نی اکرم سے کی اکرم سے کی عادت مبارکتی کہ صحابہ "میں سے کسی ایک صحابی" کو تھم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے ،اگر رات کا وقت ہوتو صبح کے وقت اس جگہ پر آکر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھے نہ پڑی راہ گئی ہو۔ چنا نچہ ایک بدری صحابی حضرت صفوان بن معطل جو کی عمر کے تھے کو نبی اکرم سے آلیا نے اس کام پر تعینات فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ پر آئے تو کسی کواس جگہ پر لیٹا ہوا بایا ۔ قریب آئے تو انہوں نے بچپان لیا کہ بیتو نبی اکرم سے آلینے کی زوجہ محتر مہ میں ۔انہوں نے او نجی آ واز میں اِنگ للٰه وَ اِنّا اِلَیٰه دَاجِعُونَ پڑھا۔ان کی آ واز س کر آپ کی آ کھ کھل گئی۔ آپ نے جو ایٹ او پر چا در لی ہوئی تھی اس سے اسپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔انہوں نے جو ایٹ او پر چا در فی ہوئی تھی اس سے اسپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔انہوں نے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔انہوں نے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔انہوں نے آپ کے لئے اپنے اونٹ کو بھایا، آپ او پر بیٹھ گئیں۔انہوں نے مہار کمڑی اور چل

پڑے۔حتیٰ کہ وہ جب اس قافلے کے پاس پہنچو قافلے میں موجود جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہے جس میں وہ مسلمانوں کو پریشان کرسکیں اور نبی اکرم میں بڑوں کو پریشان کرسکیں اور نبی اکرم میں بڑوں کو ایڈ ایہنچا سکیں۔ چنانچے انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔

چنانچہ جب مدینه منورہ کینچے تو نبی اکرم مٹھیٹیٹم کواس بات کا پیتہ چلا۔ آپ مٹھیٹیٹم کو بڑاصد مہ ہوا۔لوگوں میں یہ بات عام ہونا شروع ہوگئی۔سیدہ عا کشہ صدیقہ مخر ماتی میں کہ میں آ کرایک مہینہ تک بیار رہی اور کمزور بھی ہوگئی۔ایک دن میں ایک صحابیا م منظمی کے ساتھ قضائے حاجت کے لئے رات کو باہرنگلی ، وہ ایک جگہ پر قدم اٹھانے لگیں تو ان کوٹھوکر لگی ،انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بدوعا کر دی۔ میں نے کہا،تم اینے بیٹے کے لئے بد د عا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ تہمیں پیتہ نہیں کہ وہ تمہارے متعلق کیا بات کہدر ہا ہے؟ میں نے یو چھا کد کیا بات کہدر ہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں اس وقت شہر میں رہے یا تمیں ہور ہی ہیں۔فرماتی ہیں کہ جب میں نے بیہ با تیں سنیں تو میر ے دل پر بڑا صد مہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی اکرم مٹھ آئی کا نتظار کرنے لگی۔ آپ مٹھ آئی جب مسجد ہے تشریف لائے تو میں آپ مٹی تھے کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ مٹی تھے نے میرے سلام کا جواب دیا مگر چېره دوسري طرف کرليا۔ ميں دوسري طرف ہے آئی مگرنبي اکرم مُلْتَيْلِمُ نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کرلیں۔ آپ مٹائیآ پنج کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری با تیں سکھا دیں کہ اس وفت محبوب منڈ آیڈ کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مٹاؤیڈ کے کوئی بات نہیں کرنا جا ہتے۔

میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تا کہ سیح حالات کا پیۃ چل سکے۔ میں نے اجازت جا ہی ،اللّٰہ کے محبوب ملیّہ آبِیم نے اشارے ہے فر مادیا

کہ ماں چلی جاؤ ۔فر ماتی ہیں کہ جب میں و ہاں پہنچی تو میری والدہ نے درواز ہ کھولا ۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آئکھیں رور و کرسرخ ہو چکی ہیں ، پریشان چبر ہے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے یو حیصا ،امی! ٹیا ہوا؟ والدہ خاموش ہیں۔ آئلھوں سے آ نسونیکنا شروع ہو گئے۔ میں نے یو چھاای! میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے اشار ہ کرویا۔ میں نے دیکھا کہ جاریائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر آنکھوں ہے آنسوٹپ ٹپ گرتے ہیں ،اللہ کےحضور دعائمیں مانگ رہیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جبعم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ آ زردہ ہوئی ۔ میں نے سوحیا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے مان تھا ، جو میری زندگی کے رکھوالے تنجے وہ بھی مجھ ہے آج ناراض ہیں ، ماں باپ بھی آج جدا ہیں ، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اینے پر ور دگار کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچے فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیاا ورگھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے بوچھا، عا کشہ! کدھر جار ہی ہو؟ ان کوڈ رلگ گیا تھا کہ بیٹی غمز وہ ہے،ایسا نہ ہو کہ بیٹی کوئی تنگین فیصلہ کر لے۔فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا ،امی! میں اپنے رب کےحضور دعا ئیں کرنے جارہی ہوں۔ گویا یوں کہنا جا ہتی تھیں امی! ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے ،اب میں سپریم کورٹ کا درواز ہ کھٹکھٹانے جارہی ہوں ۔فر ماتی ہیں کہ میں نے مصلتے بچھا یا اور سجدے میں سرر کھ کر د عائمیں مانگنی شروع کیں کہ اے مسکینوں کے بروردگار! اے فریاد یوں کی فریاد سننے والے اللہ! اے مظلوموں کے برور دگار! اے کمزوروں کی ہننے والے آتا! تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایساوفت آیا ، اللہ! تو نے ہی ان کی مدد کی ،اللہ! پوسٹ پر بات بی تھی تو آ پ نے برأ ت دلوائی ، الله! مریم " بر بات بی تھی تو آ پ نہ ہی ان کی یا کدامنی کی گواہی دلوائی ،الله! آج تیرے محبوب مٹائیتینے کی حمیرا تیرے دروازے پر حاضر ہےاورفریا دکرتی ہے کہ میرے

بارے میں بھی ای طرح کی باتیں کی جارہی ہیں ، پروردگار! تو حمیرا کی مدد فرما ، میرے آقا مٹی آئی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے ، الله! تیرے سواکوئی ذات نہیں جو دکھی دلول کو آلی دے سکے ، جو غمز دہ دلول کو اطمینان دے سکے۔ رور وکر دعا نمیں کررہی ہیں۔

ادھرد عاکمیں مانگی جارہی ہیں اورادھر آتا منٹینیلے نے مسجد نبوی منٹینیلے میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی ہے۔حضرت ابو بمرصدیق ﷺ تو گھر میں تھے۔ باقی سحابہ "جمع ہیں۔محدثین نے اس کا عجیب منظر لکھا،فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم سٹی آئیج بھی فمز وہ ہیٹھے تھے، صحابہ " کے چہروں پرادای تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب مٹھ آیا ہے چہرے کوغمز دہ دیکھا جس کی وجہ ہےان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ چنانچے بعض صحابہ '' سسکیاں لے لے کررور ہے تھے۔ نبی اکر مواقعہ نے اس وقت اپنے یاروں سے پوچھا،اس معاملہ میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب ہے پہلے حضرت عمر " سے یو چھا ،عمر! تم اس معاملہ میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر ﷺ نے آگے براہ کر کہا ،اے اللہ کے نبی ملی ﷺ! الله تعالیٰ نے آپ کوعزت وشرافت بخشی ، آپ کے بدن پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی ، جب الله تعالیٰ نے آپ کواتنا یا کیزہ بنایا کہ اس پر ایک گندی مکھی کو جیھنے کی اجازت نہیں تو آپ مٹھیں بھر کی رفقیہ ، حیات الیم کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گنا ہوں کی نجاست ہو،اس لئے مجھے تو یہ چیزٹھیک نظرنہیں آتی ۔ نبی اکرم مٹھیلینے نے عثمان غنی ﷺ ہے یو چھا،عثمان! تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہوسکتا ہے؟ حضرت عثمان عَنی ﷺ نے نبوت کی صحبت كاحق اداكر ديا يوض كياءا الله كے نبی مَثَّ لِيَلِمُ الله رب العزت نے آپ كو ایبا بنایا که با دل آپ برسایه کئے رکھتا ہے، آپ کا سابیز مین برنہیں پڑتا کہ ایبا نہ ہو كىكى كاقدم آپ كے سابد يرپر جائے ، جب الله تعالیٰ نے آپ كے اوب كا اتنالحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سابیہ پرنہیں پڑھتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی

ز وجەمطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے ۔لہذا میہ چیز تو ہمارے وہم و گمان ہے بھی باہر ہے۔ان کی بات س کرنبی اکرم ماٹھ آلم خاموش ہو گئے۔اس کے بعد بی اکرم ماٹھ آلم نے حضرت علی ﷺ سے یو چھا ،علی ! تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوسکتا ہے؟ سیدناعلی ﷺ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی ملی آیا ایک مرتبہ آی ملی آیا کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی ،آ پ جا ہے تھے کہ پہن لیں ۔گمراللہ تعالیٰ نے جبرائیل <sup>\*</sup> کو بھیجا تھااور آپ کواطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے برنجاست لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا ،اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایبامعاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جا تا اس لئے یہ بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی ۔ نبی اکرم مٹائیآ پھر خاموش ہو گئے ۔ آپ مٹائیآ کی عملینی کو دیکھ کر حضرت علی ﷺ دوبارہ بولے ،اور کہنے لگے ،اے اللہ کے نبی مُثِّ لِیَبَمْ! اگر آپ کی طبیعت بہت عم ز دہ ہے تو آپ مٹائیٹم جا ہیں تو طلاق دے دیں۔ آپ مٹائیٹم کے لئے بیو یوں کی کوئسی کمی ہے،اللہ تعالیٰ آپ کوکوئی اورر فیقدء حیات عطافر مادیں گے۔ان کی بیہ بات س کر حضرت عمر" تڑیے اور کھڑے ہو گئے ۔انہوں نے اس وفت نبی ا کرم مٹھ نیائی ہے يو جها، اے اللہ كے نبى من آيم ! آپ بيار شادفر مائے كه بينكاح آپ من آيم نے اپن مرضی سے کیا تھایا آپ کواشارے ہے بتا دیا گیا تھا ، یہ آپ کی پیند تھی یا کسی اور کی پند تھی؟ نبی اکرم مٹھ آیا ہے انگل ہے او پر کی طرف اشارہ کیا کہ بیتو میرے رب کی طرف ہے اشارہ تھا۔حضرت عمر " فرمانے لگے،اے اللہ کے نبی مٹی آیا اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اوران منافقین کو چھوڑ دیجئے ،میری تکوار جانے اور منافقین کی گرونیں جانیں، وہ ایسی تو بین آمیز بات کیے کریکتے ہیں ۔رب کریم کی پیندیروہ ایسی باتیں کرر ہے ہوں ، پینبیں ہوسکتا۔ نبی اکرم مٹھیلیلم نے اس وفت حضرت عمر " کو بیار کی آ تکھوں ہے دیکھا، گویا دل ہے کہدر ہے ہوں کہ عمر! اللہ تیرانگہبان ہو، تو نے میرے

عُم کو ہلکا کر دیا۔ نبی اکرم مٹڑٹیآ کی طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ آپ مٹڑٹیڈ ایٹھے اور مجلس برخاست ہوگئی۔

آپ مٹینیلم حضرت ابو بمرصدیق " کے گھر کی طرف مدمعلوم کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ میری حمیرانکس حال میں ہے؟ نبی اکرم منٹی آبیج دستک دیتے ہیں ،سید تا صدیق اکبڑی اہلیہ نے درواز ہ کھولا۔ نبی اکرم منٹی آئیج نے دیکھا کہان کارور وکر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر "کی طرف دیکھا تو ان کی آئکھیں بھی روروکر سرخ ہو چکی تھیں اورسوج چکی تھیں ۔ آ ب مٹھ آینے نے یو جھا جمیر انظرنہیں آ رہی جمیر ا کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا ۔ اس وفت سیدہ عا کشہ صدیقہ " سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھیں۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ محبوب مثانی ہے جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی کہ میں ای وقت اٹھ کر آ قا مُؤلِیَم کے قدموں کے ساتھ چیٹ جاؤں اور جی بھرکررولوں کہ میر ہے ساتھ بیہ کیا معاملہ پیش آ رہائے مگر میرے دل نے کہا، عائشہ! تونے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کرلی ہے، اب ا ہے رب ہے ہی مانگ لے، تیرارب تیرانگہبان ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم مٹی آیا ہے فرمایا جمیرا! آپ می آفایم کی آواز سنتے ہی حمیرا ند مجدہ مکمل کیا اور آ کر حیاریا کی بر خاموش بین کئیں۔ نی اکرم مان تیل قریب بین کے ۔ آب مان تیل نے بیار سے سمجمایا اور فرمایا جمیرا! اگر بچھ سے کوئی الیی غلطی ہوگئی ہے تو اینے رب سے معافی ماتک لے، رب کریم گنا ہوں کومعاف کرنے والے ہیں ۔فر ماتی ہیں کہاس وفت تک تو میں صبر ك ساته بيني تقى ، آب من النائيل كى يه بات س كرمير عضبط كے بندهن تو ث ك، میری آمکھوں سے آنسوآنا شروع ہوگئے ، میں روتی رہی مگر خاموش تھی ، روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی بات کہوں گی جو پوسف کے والدنے کہی تھی إنسف أَشْكُو بَيْنِي وَ حُزُنِي إِلَى اللَّهِ مِن إِناعُم اورشكوه اين رب سے كہتى ہوں \_فرماتى

ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کیے اور محبوب مٹھیتیج کے چیرہ انور کی طرف دیکھا۔ آ پ مُٹھَیّنِ کی بیٹانی پر پہندیدہ سے کے قطرے دیکھے ،اور آ پ مٹھیّنِ کے اندروہ حسین کپکی دیکھی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی محبوب ﷺ کے او پر غنو دگی ی طاری ہوتی گئی۔ آپ مٹھ کی ہے اپنے او پر جاور لے لی ، فرماتی ہیں کہ میں آ رام ہے بیٹھی تھی ،میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کوالقا کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے اور وضاحت فر ما دیں گے ۔مگرمیرے باپ اور میری ماں پروہ چند کھے بڑے عجیب تھے۔ میں نے اپنے والد کود یکھا کہ تڑی رہے تھے کہ وحی نازل ہور ہی ہے، پیتہ نہیں کہ میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ، والد کی آ تکھوں میں بھی آنسواور والدہ کی آ تکھوں میں بھی آنسو ۔ فرماتی ہیں کہ میں آرام ہے بیٹھی تھی۔تھوڑی در کے بعدمیرے آتا مٹھ آتا نے چہرۂ انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ التُنْ اللهِ كَا حِبرةَ انوركيرُ ، سے ایسے باہر نكلا جیسے بادل بٹما ہے تو چودھویں كا جاندنظر آتا ہے۔ فرمانے لکیں کہ میں نے چیرہ انوریر بشاشت دیکھی، میں سمجھ کئی کہ اللہ رب العزت نے رحمت فر ما دی ہے۔

نی اکرم مٹی آئے نے ارشاد فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام اگر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ خبیث لیک خبیث نی و المنحبیث و المنحبیث فر المنحبیث فر المنحبیث فر المنحبیث فر المنحبیث فر المنحبیث فر المنظیب فر المنظیب فر المنظیب فر المنظیب فر المنظیب فر اللہ فرمانے تعالیٰ نے تیری براً ت نازل فرما دی ۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری والدہ فرمانے لگیس، عائشہ المحداور نبی اکرم مٹی آئے کا شکریدادا فرمان فرمانے لگیس، میری توجہ رب کی طرف کئی ۔ فرمانے لگیس، میری توجہ رب کی طرف کئی ۔ فرمانے لگیس ، میں اپنے رب کا شکرید ادا کرتی ہوں جس نے مجوب میں قرمانی کی گوائی میں قرمان فرمانی کی گوائی میں قرمان میں مجبوب میں قرمان کی برائٹ قرمادی کی گوائی میں قرمان میں میں میں میں میں میں میں قرمان کی برائے تازی قرمادی بلکہ آگے میں میں المانی کی برائے تازی قرمادی بلکہ آگے میں میں المانی کی برائے تازی قرمادی بلکہ آگے

فرمادیا کہ جہیں اتناعرصہ جو پریشان رہنا پڑا ، اس کے بدلے ہیں اَلَهُمْ مَعْفِ فِ وَ اَنْجُورُ عَظِیْم تمہارے لئے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجرہے۔
جب پاکدامن انسان کو زندگی ہیں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی پشت پناہی فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جوانسان نیکوکاری کی زندگی اور پر ہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ونصرت اس کے ساتھ ہوگی ۔ محبوب میڈیٹیٹے کی تعلیمات کتنی احجی ہیں کہ آپ نے اس بات ہے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیاء کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ میڈیٹیٹے نے ایک ایک صحافی کو حیاء جائے جو حیاء کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ میڈیٹیٹے نے ایک ایک صحافی کو حیاء کا ایسانمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ ، ان کے دل پاکیزہ ، اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پاکدامنی والی زندگیوں کا مونہ عطافر ما دے اور ہمیں بھی حیاء اور غیرت والی زندگی گزار نے کی توفیق عطافر ما دے۔

## اسلام میں بیٹی کامقام:

محبوب مٹھنی ہے بارے میں ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ مٹھی ہے بارے میں ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ مٹھی ہے فرمایا کہ باپ اگر گھر آئے ، بیٹے بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوتو اگر کوئی چیز لایا ہوتو اس کو چاہئے کہ اپنی میٹی کو چیز پہلے دے ، اس لئے کہ وہ چار دیواری میں رہتی ہے اور وہ باپ کے رحم کی زیادہ مستحق ہے۔

## نبى اكرم طلَّةُ لِللَّهِ كَيْ عاوت مباركه:

نبی اکرم مٹڑیآئی کی عادت مبار کہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لات ت آپ مٹڑیآئی اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمۃ الز ہراء "کے گھر جایا کرتے تھے آپ مٹڑیآئی جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور سیدہ فاطمۃ الز ہراء "آتی تھیں تو آپ مٹٹائیلے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہوجاتے تھے اور ان کو بٹھا کر پھر آپ مٹٹائیلے جیٹھا کرتے تھے۔

#### اسلام میں بہن کا مقام:

بی اکرم مٹنیلنے نے بہن کی عزت کرنے کی بھی تعلیمات ویں۔ چنانچہ شیما جو حلیمہ سعد ہیں " کی بیٹی تھیں اور نبی اکرم ستن ﷺ کو بچین میں اٹھا کر ساتھ لے جایا کرتی تھیں ۔ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب قبیلہ سعد پر فتح حاصل کی گئی تو ان کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔انہوں نے صحابہ " ہے کہا،تم مجھے گرفتار کرتے ہو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں ، میں نے انہیں گو د میں کھلا یا ہے ، میں ان کے لئے یانی بھر کر لا یا کرتی تھی بعد میں ان کو بیار کیا کرتی تھی۔ صحابہ "نے آ کرعرض کیا ،اے اللہ کے نبی ماتا اللہ ا آج ایک ایس عورت گرفتار ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی مٹافیزیم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم مُنْ اِلَيْم نے در یافت فر مایا ،ان کا نام شیما تونبیں۔ بتایا گیا کہ ان کا نام شیما ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے جا در بچھائی ،ان کواس پر بٹھایا اور فر مایا ،شیما! مجھےوہ وقت یاد ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی تو تو میرے لئے یانی بھر کر لایا کرتی تھی ، تو میری رضاعی بہن ہے، تھے گرفتار کر کے لایا گیا ہے، تیرے قبیلے کے جتنے لوگ بھی گر فآر ہوئے میں نے تیری وجہ ہے آج ان سب کو آزاد کر دیا اور تمہیں اختیار دیا کہ تم ان کو لے کر داپس چلی جاؤ۔

#### اسلام ميس والده كامقام:

جب بھی طلیمہ سعد ہیہ " نبی اکرم ملٹ ایک سے ملنے کے لئے تشریف لا تیں تو نبی اکرم ملٹ آیک سے ملنے کے لئے تشریف لا تیں تو نبی اکرم ملٹ آیک اس کے اور اس کے اور ابنی رضاعی مال اکرم ملٹ آیک آب کے اپنی رضاعی مال کو بھایا کے متعدد تھے۔ آپ ملٹ آیک ہے اس کی عزت بتائی ، بین کی عزت بتائی ، بین کی عزت بتائی ، بین کی

عزت بتائی۔ان قریب کی عورتوں کی عزت کرنے کا تھم اس لئے دیا تا کہ پا کدامنی کی زندگی نصیب ہو۔

جا ندد بكهناسنت ہے:

پہلی رات کا چاند و کھنا سنت ہے۔ ہی اکرم مٹھ آئی ہے چاند و کھا کرتے تھے اور امت کو بھی تھم دیا کہ پہلی رات کا چاند و کھا کریں۔ اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم چاند دیکھا کریں۔ اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم چاند دیکھیں۔ اس وقت بید عاہمی پڑھی جاتی ہے۔ اَللَّهُ ہُمَّ اَهِلَٰهُ عَلَیْنَا بِالْیُمُنِ وَ اَلْا بُسُلامَ قَوَ الْاسُلامَ وَ النَّوْفِیُ قَ لِمَا تُسْحِبُ وَ تَوُضَیٰ رَبِّی وَ اَلْا بُسُلامَ قَو الْاسُلامَ وَ النَّوْفِیُ قَ لِمَا تُسْحِبُ وَ تَوُضَیٰ رَبِّی وَ اَلْا بُسُلامَ وَ النَّوْفِیُ قَ لِمَا تُسْحِبُ وَ تَوُضَیٰ رَبِّی وَ اَلْامُ لَامُ اللَّهُ۔

سيده فاطمة الزهراء طبين شرم وحياء:

الله تعالی نے حضرت فاطمہ تو جیب حیاء عطافر مایا تھا۔ ایک دفعہ جا تدی ہی ا تاریخ تمی ۔ نی اکرم میلی آپ کی بی فاطمہ تشریف ال کی تھیں۔ او چھا،
فاطمہ ایکی تم نے جا عدد کھا ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نی میلی آب کی اگر آب نے جا تم نیں
دیکھا۔ فرمایا، بی تم نے کیوں نے دیکھا؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ تی اکرم میلی آبار نے وہارہ او چھا، اس کی کیا وہ تھی ؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، اے ابا جان! میر ے
دو بارہ بو چھا، اس کی کیا وہ تھی؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، اے ابا جان! میر ے
دل جی خیال آیا کہ آئی بھی کا جا تھ ہے، سب لوگ جا ند کی طرف د کھر ہے ہوں
دل جی خیال آیا کہ آئی بھی کی تو میری نگا ہیں اور غیر مردوں کی نگا ہیں جا تھ کے
اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگا ہیں اور غیر مردوں کی نگا ہیں جا تھ کے
او پراکھی ہوں گی، جی نے اس بات کوشرم وحیاء کے خلاف پایا، اس لئے میں نے
او پراکھی ہوں گی، جی نے اس بات کوشرم وحیاء کے خلاف پایا، اس لئے میں نے
آئی جا تحقیل دیکھا سبحان اللہ ، اللہ تعالی ہمیں بھی الی پیٹیاں عطاکر ہے جن میں
الی حیا ، ہواور اللہ تعالی ہمیں بھی الی زندگی عطافر ما کیں کہ ہماری زندگی ہے گناہ
الی حیا ، ہواور اللہ تعالی ہمیں بھی الی زندگی عطافر ما کیں کہ ہماری زندگی ہے گناہ
فکل جا کمیں۔

#### تین دن کا فاقہ:

سیدہ فاطمۃ الز ہراء " کو نبی ا کرم مٹھنی ہے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرجبہ نبی ا كرم مُثَاثِيَاتُهُ كَمر مِين موجود تھے۔سيدہ فاطمہ تشريف لائين - آقا مُثَاثِيَاتِهِ نے آپ سے یو چھا کہ کیسے آئیں؟ آپ نے اپنے دو پٹے کا ایک پلوکھولا۔اس کے اندر آ دھی روٹی تھی۔آپ نے وہ روٹی نبی اکرم مٹائیآتی کی خدمت میں چیش کی اور کہا ،ا با جان! میں آب كے لئے اپنى طرف سے تخدلائى ہوں ۔ يو چھا، فاطمہ! كيابات بن؟ عرض كيا، ا الله ك ني من الله الم كل دنول من مجوك في معرب على في اورة تا لے کرآئے، میں نے روٹیاں بکا کیں ،ایک حسن سے کھائی ،ایک حسین سے کھائی ، ایک علیؓ نے کھالی ،ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک روٹی میرے لئے بچی تھی۔ایا جان! جب میں روٹی کھار ہی تھی تو دل میں خیال آیا ، فاطمہ! تم بیٹھی روٹی کھار ہی ہو ، پتہ نہیں کہ تہارے اباحضور کو پچھ کھانے کو ملا یانہیں ملا ، اس لئے میں نے بقیہ آ دھی رونی کپڑے میں کپیٹی اور آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں۔اباحضور! میں آپ کو پیر ہدیہ چیش کررہی ہوں ،اس کو تبول فرمالیجئے۔ نبی اکرم مٹھی تیلے نے فرمایا ، فاطمہ! مجھے تتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تنین دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔

## پریشانیان ختم کرنے کی ترکیب:

آج کل کے نوجوان اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آجاتی ہے ، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آجاتی ہے ، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آجاتی ہے ، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری او پر ہے آجاتی ہے ۔ عام طور پران کی دجہ ہمار ہے اپنے گناہ اور تقویٰ کی کمی ہوتی ہے ۔ جب زندگیوں میں تقویٰ اور پر ہیزگاری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی کمی ہوتی ہے ۔ جب زندگیوں میں تقویٰ اور پر ہیزگاری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے والسو اُنَّ اَھُلُ الْفُسراٰی آمنئو اُ وَ اَلَّا وُضِ کَا اَلْفُسراٰی آمنئو اُ وَ اللَّا وَضِ کَا اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهُ مَا وَ اللَّا وَضِ کَا اَلْمُ اِللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَوْضِ کَا اَلْمَ لِیسِی وَ اِللَّا وَ اِللَّا وَ اِللَّا اِللَّهُ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اِللَّهُ وَ اِللَّا وَ اِللَّا اِللَّهِ اَوْرَتَقَوْ کَا اَحْتِیار کرتے تو ہم ضرور بالصرور ان کے لئے آسان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

## صحابه کرام الم کے رزق میں برکت:

سنے اور دل کے کا نوں سے سنے کہ صحابہ کرام "کی زندگیوں میں تقوی تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اتنی بہتات عطا کر دی تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی زکو قالے کر لکا تو پورے مدینہ میں زکو قاکا کوئی مستحق نظر نہیں آتا تھا کیونکہ صحابہ کرام کے گھروں میں مال ودولت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ حضرت انس "کہتے ہیں کہ میرے پاس بیت المال سے جو حصہ آتا تھا اس میں سونے کے استے بڑے برٹے دلے آتے تھے کہ انہیں کئڑی کے کلہا ڑے سے تو ڈاکرتا تھا۔

#### تقویٰ کی برکت:

پھر قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا جب امام مہدی تشریف لائیں گے،
اس وقت زمین سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ختم ہوجائے گی،سب نیک لوگ ہوں گے۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگوں کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتن برکتیں ہوں
گی کہ ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لئے کافی ہوجایا کرےگا۔
ہم جتنا تقویٰ اختیار کریں گے اتن ہی ہماری صحت میں برکت، وقت میں برکت، اور
کاموں میں برکت ہوگی۔ آج گنا ہوں کی وجہ سے برکتیں رک چی ہیں ،نہ بال میں
برکت، نہ صحت میں برکت اور نہ وقت میں برکت ہے۔ پھر ہم روتے چی ہیں ،نہ بال میں
سکے نے بچھ باندھ ویا ہے،کس نے بچھ کردیا، ہمارے او پر آسیب کا اثر ہوگیا۔ الیٰ

راہوں پر چل نکلتے ہیں ،عملیات والوں کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے عقیدے بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔

الله رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور نبی اکرم طری آئی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال کوسب بنا کرالله تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطافر مادے اور اب تک ہم نے جتنے بھی گناہ کئے ، جھوٹے یا بڑے ، تنہائی میں کئے یا محفل میں کئے ، ون میں کئے یارات میں کئے اللہ رب العزت ہمارے تمام میں اور آئیدہ فرمادے اور آئیدہ فرمادے اور آئیدہ فرمادے اور آئیدہ فرمادے اور آئیدہ فرمادے۔ (آئین فرمادے۔ (

و اخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين.

# تين برطى تعمتيں

ہرانیان کواللہ ربالعزت کی طرف ہے بے شارنعتیں ملی ہیں۔ وَ إِنُ مَنَعُ لُوُا نِعُ مَهُ اللّٰهِ لَا تُحُصُوٰهَا فرمان اللّٰی ہے اگرتم اللّہ رب العزت کی نعمتوں کوشار کرنا چاہوتو تم انہیں شار ہی نہیں کر کتے۔ ان بے شارنعتوں میں سے چندنعتیں ہوئی تمایاں حیثیتر کھتی ہیں۔ ان کی تعداد تین ہے۔



پہلی ہڑی نعت عقل ہے۔ ددعقل'' کی لغوی شخفیق:

مديث پاك مين آتا ہے أوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ العَقُلَ اللّٰهِ الْعَقُلَ اللّٰهِ عَالَىٰ فَسِب سے

جنت میں عقل کے مطابق درجہ:

سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک وفعہ نبی اکرم مٹھی آئی ہے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مٹھی آئی الوگ قیامت کے دن جو مقام اور درجہ پائیں گے وہ کس حساب سے پائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ مقل کے مطابق ۔ وہ بڑی جیران ہوئیں۔ کہنے گئیں، اے اللہ کے نبی مٹھی آئی ہے کہ مطابق نہیں پائیں گے؟ تو نبی اکرم مٹھی آئی نے اکرم مٹھی آئی ہے نبی مٹھی آئی ہے کہ مطابق نہیں پائیں گے؟ تو نبی اکرم مٹھی آئی نہ نہیں گے تو نبی اکرم مٹھی آئی ہے فر مایا کہ وہ مل بھی اتنای کریں گے جنتی اللہ تعالی نے عقل دی ہوئی ہوگی۔

اس عقل کی دوفتمیں ہیں۔ایک کوعقل معاد کہتے ہیں اور دوسری کوعقل معاش کہتے ہیں۔

#### عقل معاش:

یے عقل معاش دنیا کے نقطہ ،نظر کی عقل ہوتی ہے ، یہ ہر چیز میں دنیا کو تلاش کر ہے گرحتی کہ ان کے سامنے دین کو چش کیا جائے گا تو یہ دین میں بھی دنیا کا بہلونکال لے گی ۔ان ہے کہو کہ ایک پارہ تلاوت کریں تو انہیں مصیبت نظر آتی ہے ۔لیکن کا روبار کے لئے کہو کہ فلال آیت گیارہ سومر تبہ پڑھوتو بڑے آرام ہے پڑھ لیس گے۔ان کا مقصود دنیا کی عزت ، دنیا بگا آلی اور دنیا کی شان وشوکت ہے۔ اب اس کے لئے بتانے والے نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھوتو وہ بھی اٹھ کے پڑھ لیا کرتے بیں ۔عقل معاش اپنے ڈین کو بھی و نیا بتا لیتی ہے۔

#### عقل معاد:

عقل معاد الله رب العزت اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں اور ان کی اتباع کی برکت کی وجہ سے علماء اور صلحاء کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عقل ہوتی ہے جو ہر کام میں آخرت کی کامیابی کو ایک سمجھے گی۔ اس میں آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھے گی۔ اس کے سامنے دنیا کی بھی بات کروتو بید دنیا کی باتوں میں سے بھی آخرت کا بہلونکال لے گی۔ یہ عقل معاد ہے۔

عقل معادا پنی و نیا کوبھی وین بنالیتی ہے۔ اللہ والوں کوعقل معادنصیب ہوتی ہے اللہ والوں کوعقل معادنصیب ہوتی ہے اس لئے ان کی توجہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ہر چیز اے اللہ رب العزت کی یاوولا تی ہے۔ سنا ہے کہ زلیخانے ہر چیز کا نام پوسف رکھ لیا تھا۔مؤمن کا بھی بھی بھی مال کہ ہر چیز اے اللہ تعالیٰ کی یاوولا تی ہے۔

ے جاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا اورایک شاعرنے کہا،

جگ میں آکر ادھر ادھر دیکھا۔ تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا جان سے ہوگئے بدن خالی جس طرف تو نے آکھ بھر دیکھا

دوسری برطی نعمت

دوسری بزی نعمت علم ہے، اللہ رب العزت جس کوبھی عطافر ماویں۔ ابھی آپ حضرت شخ الحدیث دامت برکاتہم سے علم ظاہری اور علم باطنی کے تلازم پر بات چیت من رہے تھے۔ ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک صحبی علم ہوتا ہے۔ کتابی علم تو کا غذک صفوں پر لکھا ہوا مل جائے گا جب کہ صحبی علم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ سیام طاہری کتابوں سے قلم اور کا غذکے ذریعے منتقل ہوتا آرہا ہے۔ سیام سیدنا صدیق اکبر شنے نبی اکرم سیلیٹے سے پایا۔ اس لئے تو نبی اکرم سیلیٹے نے فرمایا کہ مسلم صدیق اکبر شنے نبی اکرم سیلیٹے سے پایا۔ اس لئے تو نبی اکرم سیلیٹے نے فرمایا کہ مسلم صدیق اکبر شنے میں جو بچھ بھی ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اور ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھیں۔ کہ ابو بکر کولوگوں پر فضیلت ان کے نماز اور ہے۔ اور ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھیں۔ کہ ابو بکر کولوگوں پر فضیلت ان کے نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نبیں تھی بلکہ اس سوز اور غم کی وجہ سے تھی جو اللہ نے ان کے دل میں عطاکر دیا تھا۔ جیسے لوگ اپنے خاندانی شجرے رکھتے ہیں کہ ہم حنی شینی کے دل میں عطاکر دیا تھا۔ جیسے لوگ اپنے خاندانی شجرے رکھتے ہیں کہ ہم حنی شینی کے دل میں عطاکر دیا تھا۔ جیسے لوگ اپنے خاندانی شجرے رکھتے ہیں کہ ہم حنی شینی

سید ہیں۔الحمد للہ ہمارے پاس بھی شجرے موجود ہیں۔کہ سیدناصدیق اکبڑے آگے یہ نعمت آگے کہاں پہنچی۔اورالحمد للہ ہمارے مشائخ نے پیغمت آگے کہاں پہنچی۔اورالحمد للہ ہمارے مشائخ نے پیغمت اپنے رب کی رحمت اور فضل سے ہم جیسے عاجز اور نالائقوں تک پہنچا وی۔ یہ نیمت قیامت تک چہنچا وی۔ یہ نسبت قیامت تک چہنچا دی۔

## امام مهدى اورسلسله نقشبندسية

امام ربانی مجد دالف ٹائی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لائمیں گےتو ان کا سینہ بھی نسبت نقشبندیہ کے نور سے معمور ہوگا۔ اور بیہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے عالم کشف میں اللہ تعالی نے نقشبندی طریقت کے ساتھ نسبت رکھنے والے قیامت تک حینے بھی لوگ آنے تھے ان سب کی زیارت کروادی ہے۔
قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے تھے ان سب کی زیارت کروادی ہے۔

## طالب علم کے ایک ایک قدم کی فضیلت:

تاہم اللہ رب العزت کے ہاں علم کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد کے پاس چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہرقدم پراس کوایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جنت میں اس کے ہرقدم کے بدلے ایک شہر آباد کیا جاتا ہے اور زمین کے جن کلڑوں پراس کے لئے ہرقدم کے بدلے ایک شہر آباد کیا جاتا ہے اور زمین کے جن کلڑوں پراس کے قدم لگتے ہیں ، زمین کے وہ کلڑے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

### علم كى فضيلت:

امام غزائی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ طالب علم جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے برکت کے حصول کے لئے اس کے پاؤں کے بنچے پر بچھاتے ہیں۔اللہ رب اللہ العزت کے ہاں اس کی بہت قدر ہے۔اس لئے فرمایا کہ جوآ ومی طلب علم کے لئے نکلا اس کے بدن پر جوغبار پڑتی ہے وہ غبار اور جہنم کا دھواں یا جہنم کی آگ ہے

د**ونو** ں ایک جگہ مجھی ایشے نہیں ہو <u>سکتے ۔</u>

## سيدنا سليمان عليه اورعلم:

الله رب العزت نے سیدنا سلیمان کو بیا ختیار دیا تھا کہ آپ جیا ہیں تو آپ کو ہم علم دیں یا آپ کو ہم علم دیں یا آپ کو ہم اپ کو شاہی عطا کر دیں یا آپ کہیں تو ہم آپ کو مال عطا کر دیں یا آپ کہیں تو ہم آپ کو مال عطا کر دیں یا آپ کہیں تو ہم آپ کو مال عطا کر دیں۔ انہوں نے اللہ دب العزت سے علم ما نگا اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے ملک اور مال ان کو خود عطا فر ما دیا۔

#### ایک ہزارر خمتیں:

بلکہ علمانے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اللّہ رب العزت کی ایک ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے نوسو نناو ہے علما ، اور طلباء کو دی جاتی ہیں اور باقی عوام الناس میں تقسیم کی جاتی ہیں۔اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے۔تم عالم بنو ، یا طالب علم بنو ، یا طالب علم بنو ، یا ان کی باتند کی اور چیزمت بنا۔ علم بنو ، یا ان کی باتیں سننے والا بنویوان سے محبت رکھنے والا بنوکوئی اور چیزمت بنا۔ علم اور مقام علمیین :

علم کے تین حروف ہیں ۔ عین ہے علیمین کہ جب اللہ رب العزت کے پاس جائے گاتواس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کوعلیمین میں مقام عطافر مائمیں گے۔ علم اور محبت الہی :

اورعلم کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوچ میں لطافت آ جاتی ہے۔ کا فت کا آتا پھر لطافت آ جاتی ہے۔ کثافت ختم جاتی ہے اور جتناعلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آتا پھر اس کے اندراللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ توعلم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندرالطافت پیدا ہواللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اور جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ

تعالیٰ اس کومقام علمین عطافر مائیں۔ عالم کے اکرام کا ثمرہ:

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عالم کوسہارا دیتا ہے۔ ہار ہے برطایا ہے، کمزوری ہے، تھکے ہوئے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی عالم کوسہارا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہرقدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی محبت اور عقیدت کی وجہ ہے کسی عالم کے ماتھے یا سر پر ہوسد دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اس کوئیکی اور اجرعطافر ماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اس کوئیکی اور اجرعطافر ماتے ہیں

عالم كي منشيني نبي اكرم مل المايم كي منشيني :

تعبیدالغافلین میں ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی۔ نقید ابواللیث سمرقندی نے نقل کی کہ نبی علید السلام نے ارشاد فر مایا ،جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی ،جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے علم سے مصافحہ کیا اس نے علم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصنعین اختیار کی اور جس نے دنیا میں مجھ سے جمنھینی اختیار کی اور جس نے دنیا میں مجھ سے جمنھینی اختیار کی اور جس نے دنیا میں مجھ سے جمنھینی اختیار کی اور جس نے دنیا میں مجھ سے جمنھینی اختیار کی اللہ تعالی جنت میں اس کومیر اسمنھین بنادیں گے۔

قيامت كون علما كااكرام:

ای لئے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن امت محمد یہ بی اکرم مٹائیلیم کے جینڈ ہے جی بیا سے ہوں گے۔ ان پیاسوں کوفر شنے نبی مٹائیلیم کے جینڈ ہے جی بول گے۔ ان پیاسوں کوفر شنے نبی مٹائیلیم کے تھم پر حوض کوٹر سے پیالے بھر بحر کر بلائیں سے کیکن جو اس امت کے علما ہوں گے ان علماء کو اللہ رب العزت کے محبوب مٹائیلیم اپنے ہاتھوں سے حوض کوٹر کا جام بلائیں گے۔ یہ وارث ہیں انبیاء کے۔

نبي اكرم مُنْ لِيَبِيم كي دعوت:

سائیں تو کل شاہ انبالوی ہڑے ہزرگ تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں ہمی بہت دیا تھا۔ یہ دنیا اللہ والوں کے قدموں میں آتی ہے۔لوگ حسد کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔لیکن وہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں لیکن یہ پھر ہمی چیچے آتی ہے۔ ان کا دستر خوان ہڑا وسیع تھا اوراعلان تھا کہ جو آ دمی غریب ہو، تا دار ہو،مسافر ہو، لا چار ہو وہ ان کے دستر خوان ہر آ کر کھا نا کھائے ۔سینکڑ وں لوگ روز کھا نا کھاتے تھے۔خانقاہ چل رہی تھی ۔لوگوں کے مزے تھے لوگ آتے ،کھا نا کھاتے ۔ بہت عرصہ ان کا یہ معمول رہا۔

ایک مرتبان کوخواب میں نبی اکرم مٹھ ایکھ کی زیارت نصیب ہوئی تو ہوئی خوشی ہوئی گرنی اکرم مٹھ ایکھ کی اللہ تعالی کی دعوت تو روزانہ کرتے ہوئی گرنی اکرم مٹھ ایکھ نے فر مایا کہ تو کل شاہ! تم اللہ تعالی کی دعوت تو روزانہ کرتے ہواور ہماری دعوت تم نے بھی نہیں گی۔ آ کھ کھلی تو ہوئے پر بیثان ہوئے کئی دن تک اللہ دب العزت کے حضور روتے رہے ، ما تکتے رہے کہ پروردگار! اس کی تاویل کیا ہے؟ بلا خراللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے جوید دستر خوان کھلا رکھایہ اللہ تعالی کی مخلوق کے لئے اللہ کے واسطے کہ اے اللہ! تیرے بندے ہیں کوئی غریب ہو اور کوئی بوروزگار ہے ، تیری نسبت سے لوگ آتے ہیں ، کھاتے ہیں لیکن نبی اکرم مٹھ آتے ہیں ، کھاتے ہیں لیکن نبی اکرم مٹھ آتے ہیں ، کھا نے میں لیکن نبی اکرم مٹھ آتے ہیں ۔ میں نے ان کی بھی دعوت نبیں کی اس لئے مجھے یہ فرمایا گیا۔ چنا نجہ انہوں نے پورے شہر کے علماء ، حفاظ اور قرآ کی دعوت نبی اکرم مٹھ آتے ہیں۔ میں نے ان کی بھی دعوت نبی اکرم مٹھ آتے ہیں۔ میں کے ایک کے علماء ، حفاظ اور قرآ کی دعوت کی گویا یہ دعوت نبی اکرم مٹھ آتے کی ہوگئی

علم كامفهوم:

تا ہم جوعالم اپنے علم برعمل نہ کرے۔اس بے عمل کے لئے بیہ بشار تیں نہیں علم

پر عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس عاجز کو حضرت مولا نامفتی محمد شفیع کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کی صحبت میں جیسے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے طلبا سے پوچھا کہ بتاؤ ، علم کا کیامفہوم ہے؟ کسی نے کہا ، جانا ، کسی نے کہا ، مانا ، کسی نے کچھ کہا ، کسی نے کچھ کہا ۔ حضرت فاموش رہے ۔ بالآخر ایک طالب علم نے کہوش کیا ، مصرت! آپ بتا و بیجئے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعداس پھل کئے بغیر چیس نہیں آتا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے ورند تو وہال جان ہے۔ اس لئے جو یے عمل آدی ہوگا اور عالم بھی اپنے آپ کو کہلائے گا تو قیامت کے دن اس کا موافذہ ہوگا۔

### علمائے سوء کے پیپ کی بدیو:

ایک روایت بی آتا ہے جہم کے فرشتے اللہ تعالی سے شکوہ کریں گے کہ اے اللہ دو چیزوں کی بدیو نے کہ اے اللہ دو چیزوں کی بدیو نے بہت پریشان کیا ہوا ہے ایک کفار کے جسموں سے جو بدیو آ رہی ہے اس نے ہمیں پریشان کرر کھا رہی ہے اور دوسری علما وسوکے پیٹ سے جو ہوآ رہی ہے اس نے ہمیں پریشان کرر کھا

# خزر کے ملے میں موتی:

ائن سرین کے سامنے کی نے خواب بیان کیا کہ بھی فٹزیر کے مکلے بھی موتی ڈال رہا ہوں۔ آپ نے قرمایا کہتم نا ابلوں کو علم مت سکھایا کرو، ناقدروں کو یہ چیز نہ دیا کرو، بیقدر کرنے والی چیز ہے۔

# امام بخاريٌ اورعكم كي قدر:

امام بخاری کے ہاں کلم کی قدرتھی۔ جوآج اللہ تعالی نے ان کو بیعزت عطا فرمائی شرف عطا فرمایا۔ وقت کے حاکم نے کہا تھا کہ تھر آ کر دیر ہے بچوں کو پڑھاؤ۔انہوں نے فرمایا کہ بیعلم کی تو ہین ہے اور میں علم کی تو ہین نہیں کرسکتا۔اس نے کہا،شہر چھوڑ نا پڑے گا۔فر مایا،شہرتو چھوڑ دوں گا مگر بھی علم کی تو ہین نہیں کروں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کیا عز تنیں عطافر مائی ہیں۔

## چبنیلی کے پھول کی تعبیر:

ایک شخص نے ابن سیرین سے آ کرخواب بیان کیا کہ حضرت! میں نے دیکھا
ہے کہ ایک کبوتر ہے اور وہ چنبیلی کے بھول کھار ہاہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی میہ
تعبیر ہے کہ چند علماء کو جلدی موت آ جائے گی۔ چنا نچیا گلے چند دنوں کے اندراندر
میں بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو خواب میں چنبیلی کے بھول کو
دیکھنا اس کی تعبیر علماء ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ علم والوں کی اپنی شان ہوتی ہے۔
ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہونا چا ہے محبت ہونی چا ہے تو کل ہونا چا ہے۔
ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہونا چا ہے محبت ہونی چا ہے تو کل ہونا چا ہے۔

# عالم اور جابل میں فرق:

فقہانے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عالم اور جاہل دونوں ایک وقت میں گرفتار ہوجا کیں اور ایک آ دمی کو قدرت ایسا اختیار و ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک کو آزاد کر وائے تو جاہل کو آزاد کر وائے تو جاہل کو آزاد کر والے اس لئے کہ عالم کے اندر دین کی خاطر تکالیف ہر داشت کرنے کا زیادہ ملکہ ہے ، اللہ پرزیادہ تو کل ہے ، وہ ان تکالیف میں بھی رہے گا تو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکا لے گا۔ ہوسکتا ہے کہ جاہل ان مصیبتوں کی وجہ سے کفر کا کوئی کلمہ ذبان سے نکال ہیٹھے۔تو جاہل کو نکاوالو عالم کور ہے دو۔

گر دوسرا مسئلہ بید تکھا کہ اگر ایک جمام میں یا نمسی جگہ ایک عالم نہا رہا تھا اور دوسرے جمام میں جاہل نہار ہاتھاا ورنسی نے کپڑے چرا لئے۔اب دونوں کے بدن پر کپڑینہیں اور ایک آ دمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو فر مایا کہ اب دینے والے کو عا ہے کہ وہ عالم کے جسم کو پہلے ڈھانے اس لئے کہ عالم کی نگاہ شریعت وسنت کی وجہ سے جامل کے جسم پر پڑھتی ہے۔ توعلم سے جامل کے نگاہ عالم کے جسم پر پڑھتی ہے۔ توعلم کے تقاضے ہیں۔ شریعت تو قع کرتی ہے اس بات کی کہ جب بیام عطا ہوتو اب اس پر عمل ہو۔ عمل ہو۔ عمل بھی ہو۔

#### علماامت كالآئينه:

ہارون الرشید علماء کا بڑا قدر دان تھا۔ ایک دفعہ علماء بھی بیٹھے تھے کہ شفیق بلی گئے ۔ نو ہارون الرشید کو ایک تھیجت کی ، فر مانے گئے کہ دیکھو دریا کا پانی صاف ہوتا ہے۔ نو نہروں میں صاف پانی آیا کرتا ہے اور جب دریاؤں کا پانی گندہ ہوتا ہے۔ تو پھر نہروں میں گندہ پانی آیا کرتا ہے۔ ای طرح علماء کے دلوں کے اندراگردین کی تؤپ ہوگی تو عوام کے دلوں میں دنیا ہے گا ہوگا تو عوام کے دلوں میں دنیا ہے گا تو عوام الناس سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

#### علمائے سوءاور علمائے حق کا کر دار:

امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت! اس امت کو جب بھی زوال آیا تو کس وجہ سے آئے گا۔ تو فرمایا علماء کی وجہ سے ۔ پھر پوچھا کہ حضرت! اس امت کی ڈولتی کشتی کوسہارا کون دے گا۔ تو فرمایا ،علما۔ اس نے کہا کہ حضرت، یہ کیا ، کہ ڈیو کی گے بھی علماء اور تیرا کیں گے بھی علماء اور تیرا کیں گے بھی علما۔ فرمایا کہ جوعلمائے سوء ہوں گے وہ ڈو بنے کا سبب بنیں گے اور جوعلمائے حق ہوں گے وہ گھر گے۔ بنیں گے اور جوعلمائے حق ہوں گے وہ کشتی کے تیرنے کا سبب بن جا کیں گے۔

#### ممرابی کے رائے:

تواس کئے عالم وہی جوا پے علم پر عمل کرتا ہے۔اس علم کے ذریعے انسان کوحق کا راستہ ملتا ہے۔اللہ تعالی نے قران پاک میں فرمایا۔وَ مَا یَسُنَوِیُ الْاَعْمیٰ وَ الْبَصِیْو وَلااَلطُّلُمَات وَلااَلنُور ۔ امام عُزائی فرماتے ہیں کہ اَعُمٰی ہے جاہل مراد ہے اور بصوب ہے عالم مراد ہے۔ ان ہے کی نے سوال کیا کہ اگر بیمرادلیں تو و لاالطلمات ولاالنور میں ظلمات کالفظاتو جمع کالایا گیا اور نور کالفظ ایک لایا گیا انہوں نے فرمایا کہ اس لئے کہ گرائی کے راستے تو کئی ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے۔

علم اورانبيا عليهم السلام:

ای علم کی وجہ سے اللہ رئب العزت نے انبیا علیہ السلام کوشرف عطا کیا۔
دیکھے سیدنا آ دم بینم مجود ملا ککہ بنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اساء کاعلم دیا تعاو علم آدم الا مسماء کی گھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم الاساء علم الاشیاء دے دیا تعاجس کی وجہ سے ان کومیود ملا تکہ بنا دیا حمیا تو بی فضیلت ان کوس لئے لی ؟ علم کی وجہ سے ان کومیود ملا تکہ بنا دیا حمیا تو بی فضیلت ان کوس لئے لی ؟ علم کی وجہ سے لی تھی۔

حعرت سلیمان جعم کوجواللہ تعالی نے ملکہ بھیس کے اوپر غلب عطاکیا تھا۔ بنسائی بنیاد کیا چیز نی ؟ ان کواللہ تعالی نے پرندوں کی بولی بھنے کا علم عطاکیا تھا۔ بنسائی المنظیو داؤد جعم کوسلطنت کیوں لی تھی ؟ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کوایک فن دے دیا تھا۔ و عَلَمْنهُ صَنْعَقَلُو س اور ہم نے ان کوعطاکر دیا تھا زرہ بنانے کا علم کہ وہ کر یوں کو ایک تر تیب کے ساتھ جوڑتے بھے جاتے دیا تھا زرہ بنانے کا علم کہ وہ کر یوں کو ایک تر تیب کے ساتھ جوڑتے بھے جاتے تھے۔ حضرت یوسف جعم کو جو جیل سے نجات کی تھی وہ ان کے مرم نے وہ دی تھی۔ کہ اللہ تعالی نے ان کو تا ویل رویا و کا علم دیا تھا۔ بیسی ایک علم ہے۔ دو بندوں نے خواب دیکھا تھا انہوں نے تاویل کی تھی اور ان جس کی دیا تھا۔ بیسی ایک علم ہے۔ دو بندوں نے خواب دیکھا تھا انہوں نے تاویل کی تھی اور ان جس ایک ان کی دیا تی کیا۔ خواب دیکھا تھا انہوں نے تاویل کی تھی اور ان جس ایک ان کی دیا تی کا حب بن کیا۔ خواب دیکھا تھا انہوں نے تاویل کی تھی اور ان جس ایک ان کی دیا تی کیا۔ خواب دیکھا تھا انہوں نے تاویل کی تھی اور ان جس ایک ان کی دیا تی کا حب بن کیا۔ خواب دیکھا تھا انہوں ان کا حب بن کیا۔

### تكوينى علوم ميس حضرت خضر عليهم كي فضيلت:

بلکه ایک غیرنبی ولی ایک نبی کے استاد بننے کا شرف یا گئے علم شریعت میں نہیں بلكه علم لدنی تعنی تكوین علوم میں - کچھ تشریعی علوم ہیں جن كو ہم شریعت كہتے ہیں اورایک اس نظام کا نئات کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی سرکاری جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی اور بندوں کی جو کام کررہی ہوتی ہے جیسے آپ تو یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں اورا یک خدمت کی جماعت گئی ہوئی ہے کوئی روٹی پکار ہاہے اور کوئی یانی لار ہاہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر دل میں بدر ہا کہ جائے نہ ملی تو کیا ہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عائے تو دے دیں گے گر باطن کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آب کو محروم کر کے بھیج دیں ك\_ايخ مقصود كو تحيك ركيس اگرسونا تھا تو گھريس بستر بزے زم تھے،اگر كھا نا تھا تو محمر میں بیوی کے ہاتھوں کا لیکا کھا تا بڑاا چھا تھا۔گھر میں جائے بڑی اچھی ملتی تھی۔ ہر سہولت گھر میں تھی مگریہاں تو آپ اور کسی مقصد کے لئے آئے تھے۔ادروہ ہے اللہ رب العزت کی رضا۔ اب خدمت کی جماعت دن رات گی ہوئی ہے خدمت کرنے میں اگر کوئی کی کوتا ہی ہو جائے تو صرف نظر کریں بلکہ ان کے لئے دعا کریں کیونکہ وہ اسے دن رات لگا کرآپ کے لئے یہاں اطمینان سکون سے بیٹھنا آسان بنارہے ہیں۔شیطان کی دفعہ تعلمی کروا ویتا ہے۔

اس لئے مقصود سامنے رہے۔ ہم چائے کے لئے نہیں چاؤ کے لئے آئے ہیں۔ چاؤ کسے کہتے ہیں محبت کو۔ تو یہاں چائے کے لئے نہیں آئے چاؤ کے لئے آئیں ہیں۔اللہ تعالیٰ اپناچاؤ نصیب فرمادے اپنی محبت عطافر مادے۔

تو ایک ولی کواللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے استاد ہونے کا شرف عطا کیا۔ وہ ولی کون تھے؟ حضرت خصر ۔حضرت موٹ کوان کے پاس بھیجا گیا۔ فیوَ جَدا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْنَهُ رَحُمَةً مِنُ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اللهُ تَعَالَى فَ الْهِيَّعُم لَد في عطاكما تقا۔

### د و بوڙھوں ميں محبت الٰہي :

ہارے حضرت خواجہ فضل علی قریش کی خانقاہ پر بچھانے کے لئے دسترخوان نہیں ہوتا تھا، بھی روٹی خشک یانی کے ساتھ کھا لیتے بہمی کسی کے ساتھ کھا لیتے بہمی گڑمل جاتا تو اس دن سالکین کی عید ہوتی تھی کہ آج ہمیں گڑ ہے روٹی کھانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ انہوں نے اس حال میں اللہ اللہ سیکھا۔ مگر اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں الیی محبت بھر دی تھی کہ ایک مرتبہ مجمع میں دو بوڑھے بیٹھے آپس میں لڑرہے ہیں۔ایک نے اس کا گریبان پکڑا دوسرے نے اس کا پکڑا۔ میہ اس کے لگار ہاہے وہ اس کے لگار ہاہے۔ایک آ دمی نے کہا کہ بیددونوں ذاکر شاغل ہیں، کیوں لڑرہے ہیں۔تو جب قریب ہو کر دیکھا تو پہۃ چلا کہ دونوں پرایک حال اور محبت کی کیفیت تھی ان میں سے ایک نے کہددیا" الله میڈا ہے ' بعنی الله میرا ہے۔ اب دوسر ہے کوغیرت آئی وہ اس کا گریبان پکڑ کرجھنجوڑ تا ہے کہ نہیں اللہ میرا ہے۔ بیہ کہتا ہے کہ اللہ میرا، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے اس بات پر دونوں جھکڑر ہے ہیں۔اور دونوں ہی جانتے تھے کہ اللہ ان دونوں کا تھا۔ تو مجاہدوں ہے سکھتے تھے تو محبت الیک ہوتی تھی کہ دل کہتا تھا کہاللہ میرا ہے بس۔

## اولوالعلم ميس عوام الناس كوداخل كرنا:

ایک روایت میں آتا ہے کہ روزمحشر الله رب العزت اپنے محبوب ملی آتا ہے کہ روزمحشر الله رب العزت اپنے محبوب ملی آتا ہے کہ روزمحشر الله رب العزت اپنے تو نبی اکرم ملی آتیا ہم اللہ تھیں گے کہ اے میرے محبوب! اپنی امت کے علما کو بلا لیسجے تو نبی اکرم ملی آتیا ہم اللہ تعالی اللہ تعمیل گے، پوری امت کو بلائمیں گے تو اللہ تعالی پوچھیں گے،

#### ( نلبانة نير **( ال ۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/ ت**ين يز کانتير

# تىسرى برم ى نعمت

علم ہوگرادب نہ ہوتو رنگ نہیں چڑھتا، سیندروشن نہیں ہوتا۔ انسان صسوب
یہ مسوب کی گردا نمیں کرتار ہتا ہے۔ اوراس کو پیتہ نہیں ہوتا کہ شیطان مجھ کو کے مارر ہا
ہوتا ہے۔ اس کونہیں پتہ ہوتا کہ شیطان مجھے کہاں کہاں بھٹکار ہاہے وہ اپنی خواہشات
پڑمل کرتا ہے اور خواہشات کوبھی وین کارنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔

#### حضرت اقدس تفانوی کاارشاد:

اس لئے حضرت اقدس تھانویؒ نے فر مایا کہ عالم کا شیطان بھی عالم اور مفتی کا شیطان بھی عالم اور مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے۔ بڑی تاویلیں سکھا تا ہے جابل گناہ کرے گا تو احساس ندامت کے ساتھ کرے گالیکن عالم گناہ کرے گاتو کسی تاویل کے ساتھ ، جس کی وجہ سے پھرتو بہ کی تو فیق بھی نصیب نہیں ہوتی ۔

اس لئے جہاں فضائل بہت ہوتے ہیں وہاں پھرا حتیاط بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ ہے۔ ہیرےاورموتی کی قیمت بڑی ہوتی ہےاس لئے کتناا حتیاط ہے رکھتے ہیں کہ بی میرکرشل کی بنی ہوئی چیز ہے احتیاط ہے رکھیں ۔ تو جہاں فضائل بڑے ہوں تو وہاں پر تقاضے بھی بڑے ہوں گے۔ توعلم انسان حاصل کرے عمل کی خاطراور عمل کے ساتھ اوپ بھی اللّٰدرب العزت ہے مائے ۔ یہ تیسری بڑی نعمت ہے۔

#### حضرت مجد دالف ثاني ٌ اورادب:

اگر کسی انسان کے اندرعلم کی ہوگی تو دہ ادب سے پوری ہوجائے گی گرادب
کی کی علم کی دجہ سے پوری نہیں ہوا کرتی ۔ اللہ تعالی بے ادبی معاف نہیں فرماتے ۔

یزے غیور ہیں ادب کا اللہ تعالی اتنا کی ظفر ماتے ہیں کہ امام ربانی مجرد الف ٹائی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا احادیث کھے رہا تھا تم ہیں چلی رہا تھا تو ہیں نے اپنے ہاتھ کے انگو شھے سے اس قلم کو ذرا درست کیا تو سیابی لگ گی۔ اس حال میں جھے تقاضا محسوس ہوا بیت الخلاء جانے گا۔ جب میں دہاں بیٹھنے لگا تو بیٹھنے ہی میری نظر انگو شے ور پر پڑی تو میں نے سیابی دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ اگر تقاضے سے فارغ ہواتو ہاتھ دھو کی شرح اس بانی کی دجہ سے بیسیابی جو میں لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اس گند سے دھو کی میں شامل ہوجائے گی جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ میں نے تقاضے کو دبایا اور بیت یائی میں شامل ہوجائے گی جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ میں نے تقاضے کو دبایا اور بیت الخلاء سے باہر آیا اور آکر میں نے سیابی کو صاف جگہ پردھویا۔ جیسے بی دھویا اس وقت الہام ہوا کہ احد سر ہندی! ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے او پرحرام کر دیا۔ تو علم بھی ہو پھر مُؤدّ علی نُور ہوا کرتا ہے۔

### قبله رخ بيضنے كى فضيلت:

میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک دوست فرماتے تھے کہ میرے دو طالبعلم تضاور دونوں قرآن پاک یا دکرنے والے تھے۔ایک کی نشست ایسی تھی کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف تھا اور دوسرے کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔وہ فرماتے ہیں کہ جس کارخ قبلے کی طرف ہوتا تھاوہ دوسرے سے ایک سال قبل قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ ای لئے ہمارے مشائخ بھی اپنے رخ کو قبلے کی طرف ر کھنے کا التزام فر مایا کرتے تھے۔ ہرجگہ ممکن نہیں ہوتالیکن جہال ممکن ہوانسان کوشش کرے۔

## علامهانورشاه تشميري اورادب:

مفتی ہند حضرت مفتی کفایت اللّٰہ نے ایک مرتبہ طلباء سے یو مجھا کہ بتاؤ انورشاہ تشمیری انورشاہ کشمیری کیے ہے ؟ اب جس کوتغییر کے ساتھ زیادہ شغف تھا اس نے کہا کہ بوے مفسر تھے۔جس کوحدیث یاک کے ساتھوزیادہ شغف تھا اس نے کہا کہ محدث تتھے۔جن کواشعار کے ساتھ زیادہ دلچیں تھی اس نے کہا کہ ان کا کلام بڑااعلی تھا۔ حضرت خاموش رہے ۔ طلباء نے کہا کہ حضرت! آپ بتا دیجئے۔ انہوں نے فر مایا ، میں کیا بتاؤں بیسوال خود ان ہے یو جھا گیا کہ حضرت! آپ انورشاہ کشمیری کیے بے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے علم کے اور کتابوں کے ادب کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری بنا ویا۔اورادب کتنا فرماتے تنے کہ اگر حدیث یاک کی کتاب بڑی ہے اور مطالعہ کررہے ہیں اور حاشیہ بڑھ رہے ہیں تو حاشیہ کارخ بدل كراورخود بينه كرحاشيه كونبيس بدلتے تنے بلكه اٹھ كردوسرى طرف آتے اور پرحاشيه كا مطالعه کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے مجھی کسی کتاب کو بے دمنو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ صدیث کی کماب کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے سے اور فرماتے سے کہ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی خیال کرتا تھا۔ بھی میں نے قرآن یاک کے او پرتفسیر نہیں ر کمی تغییر کے او پر حدیث کی کتاب نہیں رکھی ، حدیث کی کتاب کے او پر فقہ کی کتاب نہیں رکمی ، فقد کی کتاب کے اوپر میں نے تاریخ کی کتاب ہیں رکمی میں کتابوں نے ر کھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا تھا اس ادب کی وجہ سے بروردگار نے

ملايد نتر ۵۰۵۰۵۰۵۰ تاریخ ۲۰۰۰۵۰۵۰ تاریخ ۲۰۰۰۵۰۵۰ تاریخ تاریخ تاریخ ۲۰۰۰۵۰ تاریخ تاریخ ۲۰۰۰۵۰ تاریخ تاریخ تاریخ

قبوليت عطا فرمائي \_

جادوگراورادب:

حضرت مویٰ علیہ السلام کے مقالبے میں ستر ہزار جاد وگر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان لانے کی تو فیق عطا کر دی ۔ چند کمجے پہلے کا فریتے اور چند کمجے بعد سجدے میں گر گئے اور مؤمن بن گئے ۔ کیا وجہ تھی ؟ اس کی وجہ رہے تھی کہ ان کے اندر اوب تھا ایک تو دفت کے نئی کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی اور دوسری وجہ کتابوں میں یہ لکسی ہے کہ مقابلہ سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ کیا کریں۔ان میں ا یک اند حاجا دوگر تھااس نے کہا کہ بھٹی دیکھود وصور تیں ہیں ۔ یا تو ہمارا مدمقابل واقعی سچاہے اور اللہ کانبی ہے یا پھر ہماری طرح جا دوگر ہے۔ لہذا میں تمہیں مشورہ ویتا ہوں کہتم اس کا ادب کرو۔اگر ادب کریں گے اور وہ جادوگر ہوا اور ہم غالب آ گئے تو ہمیں نقصان کوئی نہیں ۔اوراگر وہ ہم ہر غالب آ گیا تو ہم نے چونکہ اس کا ادب کیا **ہوگاس لئے اس کا ادب ہمارے لئے فائدہ اور تفع کا سبب بن جائے گا۔ انہوں نے** ہو جما کہ ہم اس کا کیا ادب کریں؟ اس اندھے نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے باطن میں روشی دے دی ہوگی۔اس نے کہا کدا دب ریے کہم مقابلہ کرنے سے پہلے ن يوجه ليما كه جناب آپ پہلے ڈالنا جا ہے ہيں اپنى كسى چيز كويا ہم ڈال كر دكھا كيں۔ يہ جوہم پوچھیں گے ہمارایہ یو چھنااز ن اورادب بن جائے گااوراس ادب کی وجہ ہے ہمیں تَفْعِ مِلْ كَااور واقعي جب انهول نِي اللَّهُ وُ مَهَا اَنْتُهُمْ مُلْقُونَ كَهَا تُو واقعي اللَّه تعالى نِيه مبربانی فرمادی کدانشدتعالی نے اس اوب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب فرمادی۔ ہمار ہے تحدول کی کیفیت:

اب يهال ايك تكته ہے كه ان جادو كروں نے ايك مجده كيا تھا اور اس ايك

تجدے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب پاگئے تھے کہ ان کے ایمان کی بشار تیں خوشخریا ل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیں۔ اے مؤمن! تو دن میں چالیس تجدے کرتا ہے تو تخفیہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیوں حاصل نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے تجدے کی وہ کیفیت نہیں ہے ان کا ایک تجدہ ہماری زندگی کے ان تجدول سے زیادہ بہتر تھا اس لئے وہ زیادہ قرب کا مقام پاگئے۔ تو سجدہ کریں اس محبت کے ساتھ کہ تجدے میں بھی مزہ آئے اور کیفیت یہ ہوکہ اللہ نی سَجَد لکٹ سَوَ ادِی وَ خِیالِیُ اے اللہ! میرا جسم ، میری جان ، میری روح تخفے تجدے کر رہی ہے۔ ایسے تجدے کا مزہ آتا ہے۔

نبي اكرم مِنْ يَنْتِمُ اورادب:

علیا نے تفسیر میں ایک نکتہ لکھا ہے۔ طلباء کے لئے سمجھنا آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب موئی میں میں کی قوم نے کہا تھا کہ آج ہم مارے گئے۔ بکڑے گئے تو حضرت موئی میں جواب دیا تھا کہ آئ معجی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزت میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزت میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزت میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزت میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزت میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزب میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزب العزب میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزب میں جواب دیا تھا کہ اِنَّ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزب میں جواب دیا تھا کہ اِنْ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب العزب اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ میں جواب دیا تھا کہ اِنْ مَعِی رَبِّی مسیّقہ دِیْنُ اللّٰہ رب اللّٰہ اللّ

آپ کی امت پرشرک کے درواز وں کو بند کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے ججۃ الوداع کےموقعہ پرخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آج کے بعداس جگہ اور اس شہر میں شیطان کی عبادت قیامت تک بھی نہیں ہوگی۔

## ایک عجیب واقعه:

ایک کتاب میں اس عاجز نے ایک بجیب واقعہ پڑھا۔ ایک خطیب خوش نولیں اور کا تب تھے جو قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ وہ کہنے گئے کہ میں جب بھی قرآن پاک لکھتا تھا تو ہر دفعہ لکھنے کے لئے جب میں قلم اٹھا تا تو کوئی نہ کوئی بھی قلم کے ساتھ آ کر سابی چو نے کے لئیٹیٹھی ۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نہ ساٹھ قرآن پاک شروع سے لے کرآ خرتک لکھے۔ لیکن ایک بات کہ میں نے ساٹھ قرآن پاک شروع سے لے کرآ خرتک لکھے۔ لیکن ایک بات میرے مشاہدہ میں آئی کہ قرآن پاک شروع سے لے کرآ خرتک لکھے ۔ لیکن ایک بات میرے مشاہدہ میں آئی کہ قرآن پاک کی ہرآ یت پر سابی میں سے کھی نے حصہ لیا لیکن جب میں این کہ قرآن پاک کی ہرآ یت پر سابی میں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب میں اس کے لئے سیابی لیتا تھا تو ساٹھ قرآن پاک لکھتے ہوئے بھی کھی نہ جاؤ۔ جب میں اس کے لئے سیابی لیتا تھا تو ساٹھ قرآن پاک لکھتے ہوئے بھی کھی جسے جا ندار میں نہ جاؤ۔ جب عالمانکہ یہ تھم انسانوں کو ہور ہا ہے لیکن اس کو لکھنے کے لئے جو سیابی ٹی جا تھا تو ساٹھ کھی بھی اس سیابی کو چو ساپیند نہیں کرتی۔

## ادب حاصل کرنے کا طریقہ:

انسان اوب خود بخو ونہیں سیکھ سکتا بلکہ کسی کی صحبت ہیں آ کر ،کسی کے پاس بیٹھ کر ، کسی کی ڈانٹ کھا کراور تربیت پاکر پھرانسان کو بیرحاصل ہوتا ہے۔ تو آپ جواجتماع ہمی تشریف لائے تو اس لئے نہیں آئے کہ آپ کی تعریفیں کی جا کمیں بلکہ اس لئے آئے کہ آپ کی اصلاح کی جائے ۔ تو اصلاح کے لئے محبت پیار بھی ہوتا اور ڈانٹ ڈ پٹ بھی ہوتی ہے۔ اور اس سے انسان کو ادب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جہاں اور دعا کیں مائکیں تو وہاں یہ بھی دعاما نگئے بجیب بات ہے کہ آج کے دور میں یہ دعاما نگئے والے بھی کم جی کہ اے اللہ! ہمیں ادب سکھا اور ادب عطافر ما۔ نبی اکرم میں ایک میں کہ اے اللہ! ہمیں ادب سکھا یا اور ادب عطافر ما۔ نبی اکرم میں آڈ بینے کی رَبِی فَاحُسَنَ تَاْدِیْبِی میرے رب نے جھے ادب سکھا یا اور بہترین ادب سکھا یا اور ہمارے مشاک نے فرمایا

اَدِّبُوُ السَّفُسَ اَیُّهَا الْاَصُحَابُ طُسرُق الْسِیشُقِ کُلُّهَا آدَابُ اے دوستو! اینے نفوس کوا دب سکھا وَ اس کئے کہشش کے جتنے بھی راستے ہیں وہ

> سبآ داب ہی ہیں۔ خشیت الہی سمے کہتے ہیں؟

جب یہ تین چیزیں ل جا کی عقل سلیم بھی علم نافع بھی اور عمل بھی تو بھران کا مجموعہ خشیت اللی کہلاتا ہے۔ ای لئے قرآن پاک کی جوآیت پڑھی إنسف ایک خشی اللہ میں خشیت سے مرادی ہے۔ خشیت دل کی ایک کی خشیت کے مرادی ہے۔ خشیت دل کی ایک کی خشیت کا نام ہے۔ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی محبت میں اعمال کرتا ہے اور اس کے دل میں ہروقت یہ استحضار رہتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دیتا ہے۔ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ملاقات کا دن جب اسے یا دہوتا ہے تو پھروہ کوئی جھوٹا کا م بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنہیں میں است یا دہوتا ہے تو پھروہ کوئی جھوٹا کا م بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنہیں ۔

معيت الهي:

ويميس ايك ہوتا ہے كسى چيز كا پية ہوناعلم ہونا اور ايك ہوتا ہے اس چيز كا استحضار

ہونا لیعنی وہ چیز حاضر ہونا طبیعت میں بیہ جواستحضار ہے بیہ ہر وفتت نہیں رہتا۔اس کی مثال مجھ لیجئے کہ ایک آ دمی اگر ڈاکٹر کے پاس بیٹھا کام کرر ہاہے اور سر میں در د ہے تو ہر بندہ کیے گا کہ جی دوائی لےلواورا گروہی بندہ علماء کی محفل میں بیٹھا ہےاور کہتا ہے کہ جی سرمیں در دہور ہاہے تو آپ کہیں گے کہ جی دم کر والو۔ یہاں دم کا خیال آیااور وہاں گولی کا خیال۔جیسا ماحول تھا سوچ ولیی غالب آ جاتی ہے۔تواستحضار ہوتا کسی چیز کا بیالک عجیب چیز ہے۔اب کس کونہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جہاں تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور جہاں حیار ہوتے ہیں وہاں وہ یانچواں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيُنَمَا كُنْتُمُ وهُتمہارے ساتھ ہوتا ہےتم جہال کہیں ہوتے ہو۔ تو علمی اعتبار سے ہر بندے کواس کا پہتہ ہوگالیکن اس کا استحضار کسی کو حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہواعلم کوئی اور چیز ہےاس کا ہر وقت استحضار رہنااور چیز ہے۔ یہاں جو ذکر کے کئے آتے ہیں وہ اس لئے کہ تمیں اس علم کا استحضار حاصل ہو جائے۔اللہ تعالیٰ کی اس معیت کا انتخضار حاصل ہو جائے۔ ہروفت ہماری پیر کیفیت رہے۔اور جوتخلیہ میں بیٹھ کر ذکر کر واتے ہیں اور ضربیں لگواتے ہیں اس کی بنیا دی وجہ یہی ہے۔

# مريم اورمعيت الهي:

ایک دلیل من لیجے۔ حضرت ذکر ٹیا اللہ رب العزت کے پیمبر میں آپ تبلیغ کے لئے چلے گئے۔ پیچھے بی بی مریم اکیلی تھیں۔ وقت زیادہ لگ گیا آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں کھانے کی چیزیں کم نہ ہوگئ ہوں اس لئے واپس تشریف لائے اورجلدی سے محراب میں داخل ہوئے گئے ما دَحَلَ عَلَیْهَا ذَکَوِیَّا الْمِحْوَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا دِذُقًا جب واخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پیل و جند عِنْدَهَا دِذُقًا جب واخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پیل پی تو ہے موسم کے پیل پی تو ہے موسم کے پیل پی سے دیران ہوگئے چونکہ عالم اسباب میں محنت کرتے آئے تھے، لوگوں سے پڑے ہیں۔ جیران ہوگئے چونکہ عالم اسباب میں محنت کرتے آئے تھے، لوگوں سے

# انبیاء کرام پراسباب کااژ:

حضرت موی طام وقت کے نی ہیں لیکن اڑ دھا کو دیکھا تو خوف طاری ہوگیا۔
یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہوا کرتیں بلکہ طبعی چیزیں ہوتی ہے۔ وقت کے نبی ہیں
اور جارہے ہیں اور دعا کیں ما تگ رہیں ہیں۔ رَبِّ نَجِنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِیْنُ
اب یہ کوئی مقام تو کل کے منافی بات نہیں ہے یہ ایک طبعی چیز ہے فطری چیز ہے۔ اس
لئے شعیب عظم نے ان کوسلی دی نَجَوْتَ مِنَ الْفَوْمِ الظّلِمِیْنُ بہر حال اسباب
کے اثر ات ہوتے ہیں۔ ہم عالم اسباب میں زندگی گزارتے ہیں اس لئے ہم پر بھی
اثر ات ہوتے ہیں۔

#### مولا ناالياس كاارشاد:

اس کے مولا ناالیاس نے فرمایاتم ایک چھٹا تک محنت اگر مخلوق پر کروتو ایک من محنت اپنے اور اللہ تعالی کے تعلق پر کیا کرو۔اور جب بھی باہر وفت لگانے جاتے تھے تو واپس آ کر اعتکاف جیٹھا کرتے تھے۔وہ اعتکاف کیا چیز تھی ؟ وہی اعتکاف ہم خانقا ہوں میں بٹھاتے ہیں۔اس سے توجہ الی اللہ بنتی ہے۔

اس لئے علماء کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹری کو جارج رکھنے کے لئے روزانہ کچھوفتت تخلیہ میں اپنے رب کے ساتھ گزارا کریں۔ تب اپنی بیٹری جارج رہے گی ورنہ ڈسچارج ہوجائے گی۔

## مريم يراسباب كااثر:

وہ مریم جوتخلیہ میں وقت گزار دی تھی۔اور جس کا یقین اللہ تعالی کے ساتھ کا اللہ تھا۔اب ای مریم نے جب خودگھر کی زندگی گزار نی شروع کردی تو ان کا اپنا کیا حال بنا کہ جب خسل کرنے کے لئے مشرق کی جانب گئیں تو جریل پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے عکم ہے۔اللہ تعالیٰ خراتے ہیں فَقَدَ مَثْل لَهَا بَشُوا سَوِیًا ہم نے اسے بحر پور جوان مرد کی شکل میں بھیجا اب جب بی بی مریم نے دیکھا کہ ایک فیرمرد ہوتو فورا فرگئیں اور کہنے گئیں کہ اِنِی اعود فر بالو خمن مِنْک اِن کُنْت تقیامیں رحمان کی پناہ مائتی ہوں جب جریل نے دیکھا کہ ڈرگئی ہیں تو انہوں نے کہا اِنْمَا اَنَا دَسُولُ رُبِّی بین وانہوں نے کہا اِنْمَا اَنَا دَسُولُ رُبِّی ہیں تو انہوں نے کہا اِنْمَا اَنَا دَسُولُ رُبِّی ہیں تو انہوں نے کہا اِنْمَا اَنَا دَسُولُ رَبِّی میں آپ کے درب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اِلاَ هَبَ لَکِ عُلما ذَکِیًا تا کہ دَبِی کہ میں آپ کو سے دیک میں تا ہے۔ اب مریم اور پریشان ہوگئی کہ اس کا آگی بات کہنا اس سے بڑی مصیبت کہ ہیں تو ابھی شادی شدہ نہیں تو مصیبت تھی اس کا آگی بات کہنا اس سے بڑی مصیبت کہ ہیں تو ابھی شادی شدہ نہیں تو میرا بیٹا کسے ہوسکتا ہے۔مریم چونکہ اسباب کی زندگی گزار دی تھیں اس لئے وہ جانتی میرا بیٹا کسے ہوسکتا ہے۔مریم چونکہ اسباب کی زندگی گزار دی تھیں اس لئے وہ جانتی میرا بیٹا کسے ہوسکتا ہے۔مریم چونکہ اسباب کی زندگی گزار دی تھیں اس لئے وہ جانتی

مھیں کہ بیٹا پیدا ہونے کے دوسب ہو علتے ہیں یا تو نکاح کے ذریعے سے یاز نا کے ذریعے ہے۔اور بیددونوں سبب موجود نہیں تو فر مانے لگیں کہ میرا بیٹا کیسے ہوسکتا ہے تو اب دهم يم كبتى به كَد أنَّسى يَكُونُ لِن عُللْم ميرابينا كيے بوسكتا ب- وَ لَهُ يَهُ مُسَسِّنِي بَشَرٌ كَى بشرنے مجھے نہيں چھوالعنی نكاح نہيں ہوا وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا اور نہ میں نے کوئی بغاوت کی بعنی زنا کی مرتکب ہوئی دونوں باتیں نہیں دونوں سبب نہیں یائے جاتے میرابیٹا کیے ہوسکتا ہے۔قال کندالک فرشتے نے مہراگادی کہریم جیسے آب کمدرہی ہیں آب الی بی یاک دائمن ہیں نہ کوئی نکاح ہوا نہ کوئی محناہ ہوا۔اللہ تعالی نے آپ کو یاک دامنی کی زندگی عطا کر دی۔قرآن نے یاک نے كَذَالِكَ كَي مهر لكا دى مُرساته كها فَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنْ كَها آب كرب نے کے میرے لئے رید بیٹا دے دینا آسان ہے۔ تو جبریل نے اس وفت ریکہا کہ رید بیٹا سمی زلفوں والی سرکار نے نہیں دیتا، بیرب پروردگار نے دینا ہے۔ تواب دیکھئے کہ جو بےموسم کے پھل کھاتی تھی جب گھر کی زندگی گزاری تو اپنی توجہ اسباب کی طرف بلیات آئی۔ تو قرآن پاک سے دلائل ملے۔ ای لئے فرماتے ہیں کہ ہر عالم کے لئے تخلیه کا اختیار کرنالازمی ہے اور اللہ تعالی اپنے محبوب مٹھ آئیلم کو کیا فرماتے ہیں کہ اے مير حِجوبِ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ وَ اللَّي رَبَّكَ فَارُغَبُ.

#### الله على الله الله الله الله الله الله

اب بیرب کی طرف رغبت کے لئے وقت کیوں نہیں نکالتے ای کوتو ہم معمولات اور تخلید کہتے ہیں اس کے لئے وقت مانگتے ہیں۔ کدروزانہ کچھ وقت فارغ کرلونی علیہ السلام فرماتے بتھے لِسیٰ مَعَ السلّٰه وَ فُتْ کہ میرااللّٰہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی مرسل اور ملائکہ کو وہاں پر دخل کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وفت گزارا کرتے تھے ہم بھی ایسا وفت گزاریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تار جوڑ کر بیٹھا کریں محبت سے یاد کیا کریں ارے جابل یاد کرتا ہے جہالت کی باتیں کر کے اس کی جہالت کی باتیں اللہ کو پہند آتی ہیں اور حضرت موکی میلام کو تھم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تارکیوں کائی

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

اگر جابل کاتخلیہ میں بیٹھ کر اللہ سے لولگا نا اتنا پیند آیا، اگر کوئی صاحب علم بیٹھ کر اللہ سے لولگائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیند آئے گا۔ تو ہم دن کا پچھ وقت ایپ لئے فارغ کرلیں تہجد کا وقت بہترین وقت ہے جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھیں اور نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے لولگا کر بیٹھیں بھر بیٹھے بیٹھے وال کی کیفیت کیا ہے گی کہ

کہ جھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے جیال میں راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے جیال میں کیمرد کھنا اللہ رب العزت کی طرف ہے کیسی رحمتیں آتی ہیں پھر عشق الہی ملے گا۔ می جائے گا اور بیسوز گا۔ شاعر نے کہا تھا آپ کے اندر سوز پیدا کر دیا جائے گا اور بیسوز آپ کی شراب پلائی جائے گی ، پھر دل کے اندر سوز پیدا کر دیا جائے گا اور بیسوز آپ کی شراب پلائی جائے گا اور بیسوز آپ کے ساعر نے کہا تھا

لطف ہے تجھ سے کیا کہوں اے زاہد! ہائے کمبخت تو نے پی نہیں تومیں اس کو بداتا ہوں لطف ہے تجھ سے کیا کہوں اے دوست! ہائے ہے علم تو نے پی ہی نہیں مسلم میں مےکالطف پالیتے تو پھرد کھتے بات کیا بنتی۔ یہ دلوں کوابیا تڑ پاتی ہے جیسے اندرکوئی الارم اللہ نے فٹ کردیا ہوخو دبخو دآ کھھلتی ہے۔

## دونمبرمجنول:

اور آج پوچیس کہ جی معمولات کرتے ہیں تو جواب تا ہے کہ جی وقت نہیں ملتا ہیت ہوتو وہ کے کہ وقت نہیں ملتا ہیں ہے کہ مجنوں صاحب سے پوچیس کہ کیلی کو یاد کرتے ہوتو وہ کے کہ وقت نہیں ملتا۔ عجیب بات ہے کہ مجنوں کو لیلی کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ آج و یہ تو ہر چیز تو تھی ہی نمبر دو ، مجنوں بھی نمبر دو ہو گئے ۔ کئی ویسے تو سالک ہیں لیکن معمولات کا وقت نہیں ملتا اور پھر کہتے ہیں کہ جی حضرت جی اثر ہی نہیں ہوتا استے سال سے بیعت ہیں ۔ اس کے پچھے تقاضے ہیں انہیں پورے کر دیجئے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو بد لئے کیسے ہیں۔

# خشیت الهی لقائے الهی کا استحضار ہے:

تو خشیت الی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جھے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جھے اپنے رب کو جواب دیتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں جو خشیت کی تعریف کی گئی وہ کیاتھی۔ فرمایا یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور خشیت کن لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اللّٰهِ يُنَ وہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اللّٰهِ يُنَ وہ لوگوں کے دلوں میں اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

کے جانا ہے۔

# سلف صالحين ميں خشيت الہي

ہمارے سلف صالحین میں بیخشیت الہی کیسی تھی۔ سبحان اللہ۔ مولا ناحسین علی اور خشیبت الہی :

ہمارے سلسلہ نقشبند ہیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولا ناحسین علی وال م پھجراں والے۔حضرت خواجہ سراج الدینؓ سے خلافت یا کی۔ حالاتکہ حضرت خواجہ سراج الدین ان کے شاگر دیتھے۔ان سے پڑھتے تھے بیجمی خلوص و کیھئے ہمارے ا کا برجیں اخلاص کی اس ہے بوی کیا مثال ہوگی کہ جس کو کتا ہیں پڑھارہے ہیں خود ای سے بیعت ہورہے ہیں سلوک سکھنے کے لئے۔اکابر کےاصاغرے فیض یانے کی بہترین مثال اس دور میں اس سے بڑی نہیں مل سکتی ۔ ان سے خلافت یا ئی کیکن اللہ تعالیٰ نے مقام بڑا دیا تھا حضرت رشید احمد گنگوہیؓ کے شاگرد تھے، بڑی نسبت تھی، بڑے بھاری عالم تھے۔لیکن جبان کا آخری وقت آیا تو حضرت کی پہ کیفیت تھی کہ جوبھی ان سے ملنے آتا وہ اس سے مصافحہ کرتے اور مصافحہ کر کے حال احوال یو جھتے اور حال احوال یو چھنے کے بعد فر ماتے کہ دیکھو!میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے،آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی تیاری کرنی ہے،اچھا پھر ملیس گے اور رخصت کر دیتے ۔ پھر دوسرا آتا ملاقات کرتے اس کا حال ہو جھتے اور پھر یہی فرماتے میرا اللہ تعالٰی سے ملاقات کا وفت قریب ہے میں نے بھی تیاری کرنی ہے آ پ نے بھی تیاری کرنی ہوگی اچھا پھرملیں گے کئی مہینے ان کا یہی معمول رہا۔شوق اور اشتیاق اتنا بڑھ گیا تھا۔ سجان اللہ، جب کوئی پرندے کوآ زاد کرنے لگے تا اور پرندہ

دیکھے کہ درواز و کھلنے لگا ہے تو پرندہ پھڑ کتا ہے۔الیمان کی کیفیت تھی عالت تھی کہ میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ہم نے بھی اس انداز سے سوچا کہ میرااللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔

#### آ خرت کا جہیز:

دیکھیں ایک ماں جس دن بیٹی کوجنم دیتی ہےتو اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے بیٹی کے لئے جہیز بنانا ہے،ایک دن اس کی شادی کرنی ہے۔اور کئی عور تنیں تو ساری زندگی جہیز بناتی ہیں کیوں کہا گر بیٹی جہیز کے بغیر خاوند کے پاس چلی گئی تو خاوند کے پاس اس کوعزت نہیں ملے گی ۔اے ماں! تیری بیٹی کھلونوں میں تھیل رہی ہےاور تواس بیٹی کا جہیز تیار کرتی پھررہی ہےاور تو سوچتی ہے کہ جب بڑی ہوکر شادی ہوگی خاوند کے پاس بغیر جہز کے جائے گی تو اسے عزت نہیں ملے گی ،اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی تیرے بال سفید ہو گئے، قبر میں تیری ٹائکیں پہنچ گئیں تو نے بھی اسے رب کے سامنے جاتا ہے۔ جنٹ مُسوُنَا کَمَا خَلَقُنگُمُ أوّل مرّة تو قرآن كهدر بإب ايك ايك كرك الله ك حضور بيش كرديء جاءً كارالله تعالى في یو چولیا میری بندی میرے باس نیکیوں کا اعمال نامہ اور جہیز لائی یانہیں سو چنے کہ وہاں پھر ہمارا کیا ہے گا؟ا ہے لئے نیکیوں کا جہیز بناؤید دنیا کا جہیز نہ بھی ہوتو کیا فرق یز تا ہے خواو کو او کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر اللہ رب العزت کے سامنے نيكيول كاذخيره ندمواتو بحرانسان ببروسامان خالي باتحد كمز اموكا بحركي ينلكنتني اتُسْخَدُنَ مَعَ الرَّسُولَ سَبِيلًا يُؤيُلُتنَى لَيْتَنِي لَمُ اَتَّخِذُ فُلاثًا خَلِيلًا كَاشَ كَ م منبیول کے ساتھ چلا ہوتا اور فلال کو دوست نہ بنایا ہوتا اس لئے خشوع اینے دلوں میں لانے کے لئے تخلیہ کولازم کر سیجئے ذکر کولازم کر لیجئے ایے مشاک کی محبت کولازم کر لیجئے۔کیونکہ مشائخ کی صحبت ہے اوب ملتا ہے،علم ملتا ہے،ایک مقناطیست ہوتی ہے جوسینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے اور دلوں کور وشن کر دیتی ہے پھرانسان کے لئے اللّٰہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔

# سيدناصديق اكبر ﷺ ميں خشيت الهي:

سیدناصدین اکبر رہے جن کے بارے میں نبی اکرم مٹائیلیج نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ ایسی زندگی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے کہ اے کاش، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش! مجھے میری مال نے جنابی نہ ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تکا ہوتا۔ کس لئے کہتے تھے؟ اس لئے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑانہ ہوتا پڑ جائے اس سے ڈرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے کھڑا ہوں گا۔ ان کے اندر یہ خشیت البی تھی۔

# حضرت عمر ﷺ میں خشیت الهی:

میرے بوجھ کواپنے اوپر سے جلدی اتار دینا اور عمر کے انجام کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

یہ ہوتی ہے خشیت الہی۔ ڈرر ہے ہوتے ہیں کا نپر ہے ہوتے پیتے نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ پیتے نہیں اللہ درب العزت کے حضور پہنچیں گے تو کیا معاملہ ہوگا وہاں باز پرس ہوئی شروع ہوگئی تو پھر کیا ہے گااس کے اللہ والے ڈرر ہے ہوتے ہیں کہ پیتے ہیں کہ قامی کے قیامت کے دن کیا معاملہ پیش آئے گاان کی زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے گزر جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

# مولا نااحمعلي لأبهوريّ مين خشيت الهي:

حفرت مولانا احما على لا موري وفات كے بعد كى كو خواب ميں نظر آئے۔اس نے كہا، حضرت ! آئے كيا بتا؟ فرمايا ،الله رب العزت كے حضور چي موا ،الله تعالى فرمايا ،احم على لا مورى "! تو مجھ سے اتنا قررتا تھا اور ہر وفت روتا رہتا تھا۔ حضرت كثير البكاء تھے بہت رويا كرتے تھے ۔ ہر وفت روتا رہتا تھا قررتا رہتا تھا تو جب الله تعالى نے بو جھا كرتو ہر وقت روتا رہتا تھا تو فرما نے كى كہ ميں تو اور ڈركيا تعالى نے بو جھا كرتو ہر وقت روتا رہتا تھا تو فرما نے كى كہ ميں تو اور ڈركيا كداب تو تاراض ہور ہے ہيں تو الله تعالى فرما نے كے احماعى ! تو اب ہى قرر ہاہے۔ كداب تو تاراض ہور ہے ہيں تو الله تعالى فرما نے كے احماعى ! تو اب ہى قرر ہاہے ميں الله ! ميں آپ كى شان اور بلندى . مقام سے اب بھى قرر ہاہوں فرمايا ،اب ڈر نے كا وقت خم ہوگيا ،ہم جھے بثارت دیتے ہيں كہ تہميں جس قبرستان ميں وفن كيا گيا ہے تمہارى ہر كت ہا ترستان كے سب مردوں كو ہم نے قبرستان ميں وفن كيا گيا ہے تمہارى ہر كت ہا ترب العزت سے خوف كھا نے معاف فرماديا ۔ پہ ہوتا ہے ڈر نے والوں كا مقام ۔ الله رب العزت سے خوف كھا نے والوں كا مقام و لِمن نے بات ترب العزت سے خوف كھا نے والوں كا مقام و قبل دیا ہے تنی الله عنام و لِمن نے سے منان كو تاران كو مقام ملا ہے۔ والوں كا مقام و بھ جنتین ان كو ڈ بل ڈ بل جنتيں ملتی ہيں الله تعالى كے حضوران كو مقام ملا ہے۔

## ايك محدث مين خشيت الهي:

ایک محدث درس صدیث دے رہے تھے۔ان کا رنگ پیلا ہور ہاتھا، چہرے پر خوف تھا بڑی مشکل سے درس ختم کیا۔ کس نے پوچھا، حضرت! میں آپ کی کیفیت دکھیر ہاتھا، کیا آج آپ کوکوئی تکلیف تھی؟ فرمایا نہیں۔اس نے کہا، حضرت! چہرے پر خوف کے کچھ عجیب سے اثرات تھے۔ فرمایا، تم نے نہیں دیکھا۔اس نے پوچھا، کیا؟ فرمایا، پھر سے اثرات تھے۔ فرمایا، تم نے نہیں دیکھا۔اس نے پوچھا، کیا؟ فرمایا، پھر سے او پر اس وقت بادل آگیا تھا اور میں ڈرگیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میر سے او پر پھروں کی بارش برسا دی جائے۔ پہلی امتوں پر بھی ای طرح بادل آگے اور وہ ان کوئیس بھے تھے اور ان پر پھروں کی بارش کردی جاتی تھی۔ اللہ اکبر آگے مور میں قرائی تھی۔ اللہ اکبر کہی گریہ نے گھریہ ۔

ہم اگر علم حاصل کریں گے اور کا مہیں کریں تو اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی اور سے لیں گے۔ وہ کمعی سے کام لیتا ہے، مجمر سے لے لیتا ہے، مکڑی سے لے لیتا ہے، جس سے جاہے وہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ جس سے جاہے وہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔

انسان کے اندر پھرخشوع بیدا ہوتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔اللہ تعالیٰ سے مانگئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اینا خشوع عطافر ماد ہے

# قرآن کے آئینہ میں ہماری تصویر:

اگرہم ذراقر آن کے آئیے میں پی مسکلد یکھیں تو قر آن پاک کی ایک آیت من این تصویر نظراتی ہے۔ اور وہ کیا آیت ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صَورَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبُدًا مَهُ لُوْتُ اورالله تعالى مثال بيان كرتاب ايك بندر كى جوعلام تعالاً يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ مَن جِزِرِاس كوقدرت بين تمي و هُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ اين مولى يربوجه بنابوا تحااينه مكا يُوجِهُ لا يَاتِ بِنَحِيْرِ كه جدهرجا تا تفاكوني خير كي خررند لا تا نغاله بمين ايبانه جوكه كهه ديا جائے تمہاري زندگي الي تغي به بين كهه ديا كه تمهارا كام تواى عورت كى طرح كَالَّتِي نَفَضَتْ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَالًا كهوه عورت جوساری زندگی سوت کاتن ربی اور آخر پر کاتے ہوئے سوت کواپنے ہاتھ سے تو رُوْ الله آ تُحد سال تو چنا ئيوں ير بيند كر يرجة رہاور جب باہر نظے تو باہري نكل منے۔ پھر کہیں ایسانہ ہواس لئے اپنے ول میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہال مرتبے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن مرتبہ پانے کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے فقط علم ظاہری کی بات ہوتو قیامت کے دن شیطان کی بخشش ہم سے پہلے ہوجائے گی اس کے کہوہ ہم سے بڑا عالم ہے۔معلوم ہوا کنہیں کہ فقط الفاظ وحروف کی بات نہیں کچھاور بھی چیز ہے ای کوسوزعلم کہتے ہیں۔محبت اللی کہتے ہیں جب علم کے ساتھ محبت البی مل جاتی ہے توعمل آ جاتے ہیں۔ پھرانسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع پیدا ہوتا ہے پھر وہ اعمال کرتا ہے ڈرتے ہوئے۔ایک ایک نماز الی یر حتا ہے جس پر اس کے پچھلے گنا ہوں کی بخشش کے وعدے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبول کر لیتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی قبولیت عطا فر مادیتے میں اور آخرت میں بھی ۔

## چڻائيوں کي عزت:

ہو عالم اور تذکرے کرے کہ میرئے لئے رزق کی تنگی ہے حضرت! وعا کرو کہ میں مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، قرضوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ ارے اللہ تعالیٰ ہے تو کل کہاں گئی اللہ تعالیٰ سے یقین کہاں گیا۔ایک عالم آ کر کہنے لگے کہ حضرت! آپ بتا ئیں کہ میں کوئی کاروبار نہ کرلوں۔ میں نے کہاعالم ہوکریہ بات کرتا ہے کہ میں کوئی کاروبارنہ کرلوں، میں نے کہا آٹھ سال لگانے کے بعد اگر پھر بندہ بیسو ہے کہ میں کارو بارنہ کرلوں تو پھراس نے علم کی کیا قدر کی اس سے تو پھرمر جانا بہتر تھا كيوں وفت لگايا تعاان چڻائيوں پر ،ان چڻائيوں كى عزت توركھ ليتے ۔

# سلف صالحين كي الله تعالى برتوكل:

ہارے اسلاف کو کھانے کونہیں ملتا تھا بھاگ کرفاقے کاٹ لیتے تھے انگریزان کے قدموں میں مال دونت ڈالتے تھے تھو کریں لگاتے تھے دنیا دار آ کر مال ہیے چیش كرتے تھے گروہ ٹھكرا دیا كرتے تھے۔ایک ایک لا كھروپے كا چیک آیا كرتا تھا۔ واپس بھیج دیا کرتے تھے ان کی اینے رب پر تو کل ہوا کرتی تھی کہ پروردگار کھلائے كااور پريروردگارنے ان كورزق عطاكيا۔الله تعالى جميں بھى رزق عطاكريں كے۔

# علم كا تقاضا:

لہذاعلم كايہ تقاضا ہے كہ ہم اللہ تعالى كے ساتھ اپنا يقين اچھا كرليس پروردگار ك باس برچيز كنزاني بن و إنّ مِنْ شَيءِ إلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إلَّا بِقَدُدٍ مَعْلُوُمِ اس لِئے میں اپنے محتر معلاء سے کہا کرتا ہوں کہ آپ امامت کو ملامت نہ بنایا کرنا اگرا مامت کو امامت بنا نمیں گے پھر اللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کو امام بن کر رہنے کی تو فیق عطا فرما کمیں گے اگر ممل ہوگا اور خشوع ہوگا تو دنیا آکر قدم بکڑ ہے گ اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا کر ہے گی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتمیں دیں گے اور آپ کے ہاتھ کو دہی میں کہ میں کریں گے تو پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ علم کے بعد ہم فلاں پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی تو فیق عطا فرما کمیں ۔ آمین

# الله کے بندوں کی تلاش:

میرے دوستویہ عاجز در بدر کی ٹھوکریں اس کئے کھاتا بھرتا ہے کہ اللہ رب العرت نے اپ ایک مقبول بندے کے ذریعے سے اس عاجز کے سر پرایک بوجھ رکھوا دیا یہ عاجز اس قابل نہیں ، اب بھی نہیں ، نہ اس وقت تھا گرکام بھی اپ حضرت کے حکم سے شروع کیا۔ حضرت بوچھا کرتے تھے کہ تم سے اب کتنے لوگ سلطے میں داخل ہوئے جمجھے جمجھک ہوا کرتی تھی گر حضرت بلا بلا کے بوچھتے تھے۔ کس لئے ؟ اس لئے ان کو پیتہ تھا کہ بوجھ رکھ دیا ہے اب اس نے میری دی ہوئی نعمت کو کہاں کہاں کہاں بہنچا تا ہے۔ ہم تو ایک ڈاکیا بن کراس نعمت کو دور دور تک پہنچا تے بھرتے ہیں ۔ یہ بھی اللہ دب العزت کی رحمت ہے ہم چا ہے ہیں کہ یہ نعمت دور دور تک سینوں میں بھیلے۔ بہر بندہ اس نسبت کو حاصل کرنے والا بن جائے گرکیا کریں برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک سینوں میں بھیلے۔ ہر بندہ اس نسبت کو حاصل کرنے والا بن جائے گرکیا کریں برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک بی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک بی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک بی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک بی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور دور تک بی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور کی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور کی برتن نا پاک نظر آتا ہے تو دور کی برتن نا پاک نظر تا ہے تو دور کی برتن نا پاک نظر تا ہو تو جہات کہاں تک دور کیں برتن نا پاک نظر تا ہوں گے۔ بھر کی گرکیا کریں برتن نا پاک نظر تو جہات کہاں تک ہوں گے۔

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو طے اللہ کا بندہ نہ ملا

کہاں ہیں وہ بندے جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کاعمل سنت نہوی کے مطابق ہو، جورب کو تہا ئیوں میں یاد کرتے ہوں، اپنے سرکو جھکاتے ہوں، اپنے مولا کو مناتے ہیں ایسے بندے اگر ہوں تو نسبت تو ہے ہی ان کے لئے بھر و کھنے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت میں کیسی سعاد تیں عطافر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کے نور سے منور فر مائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائح کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ فر مائے ، ہمارے لئے قیامت کے دن فیر کے فیصلے فر مائے اور نی اکرم من ایک دعاکریں کے دی دی اور کی اس اینے ہوئے دیا کہ یہ دی اور کی اس ایک دعاکریں کے دی کورٹ کو تبدیل فر ما دے۔ (آ مین شم آ مین)

وَ آخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ





المُحَمَّدُ لِللهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
وَلاَ تَسُتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِئَةُ. اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِى بَيُنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةَ كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ. سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِ
اللهِ يُ بَيُنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةَ كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ. سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِ
الْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ
الْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ

وین اسلام ایک کمل ضابطہ عیات کا دوسرا تام ہے۔ چنانچہ دین پڑمل کرنے والے لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن ہوتی ہے۔ افراط وتفریط سے ہٹ کراعتدال کی راہ میں اللہ تعالی نے خیررکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم مٹھ ایکھ نے ارشاد فرمایا کہ خیسٹ الامور کا اور مسلکھا میاندروی بہترین حکمت عملی ہے۔

. دوشم کے حقوق:

انیان پر دو طرح کی ذہہ داریاں عاکد ہوتی ہیں۔ایک تو اللہ تعالی کے حقوق ادا
کرنا اور دوسرا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو محض دونوں شم کے حقوق ادا
کر ہے وہی دوسروں کے لئے ماڈل ہوسکتا ہے۔اللہ رب العزت کے محبوب مشائیقینی نہ اپنی زندگی ہیں دونوں شم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ کی مسجد کی زندگی ہیں دونوں شم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ کی مسجد کی زندگی بھی دکھے لیجئے اور آپ کے گھر کی معاشرت کو بھی دکھے لیجئے۔ پورے پورے حقوق نہی اکرم مشائیقینی ارم مشائیقینی اکرم مشائیقینی نے ادافر مائے۔

# وه بھی مریض بیر بھی مریض:

آئے کے دور میں دیھا گیا ہے کہ پچھلوگ عبادت پر بہت توجہ دیتے ہیں گریہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری بات ہے لوگوں کا دل جاتا ہے، ہمارے عمل ہو تو الکیف ہوتی ہوتے تکلیف ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر چھری پھیرر ہے ہوتے ہیں ،ہم مسلمان بھائیوں کو دوسروں کے ہیں ،ہم مسلمان بھائیوں کو دوسروں کے میں ،ہم مسلمان بھائیوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ۔ کی ایسے ہیں کہ خوش اخلاقی کے تو بر نے نعر سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ۔ کی ایسے ہیں کہ خوش اخلاقی کے تو بر نے نعر سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ۔ کی ایسے ہیں کہ خوش اخلاقی کے تو بر نور من سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آ دمی کو ایسا اچھا کر تا چا ہے اور ایسا اچھا ہونا چا ہے گر نماز کی فرصت نہیں ، تلاوت کے لئے وقت نہیں ، دہ بھی مریض اور یہ بھی مریض ۔ ایک نے حقوق العباد کا کھا ظ نہ کیا ۔ یہ لوگ اگر ایجھے ہوتے تو دونوں حقوق کا ایک وقت میں خیال کرتے ۔ اس لئے اللہ رہ العزت سے یہ دعا ما گئی چا ہے کہ دہ ہمیں حقوق النہ اور حقوق العباد دونوں اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر ما ما گئی چا ہے کہ دہ ہمیں حقوق النہ اور حقوق العباد دونوں اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر ما ما گئی چا ہے کہ دہ ہمیں حقوق النہ اور حقوق العباد دونوں اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر ما

# روزمخشراللدتعالي كااعلان:

عبدالله بن انیس فرماتے ہیں کہ روزمحشر الله تعالیٰ پکار کرفر مائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں ،کوئی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وفت تک نہیں جاسکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق ان کونہ دلا ویئے جائیں۔

# بى اسرائيل كوتنبيه:

بی اسرائیل میں سات سال تک قحط رہا۔ حتیٰ کہلوگوں نے مرداراور بچے بھی کھا گئے۔ پہاڑ دں پر جاتے اور گڑ گڑ اکرالتجا کرتے لیکن دعا قبول نہ ہوتی ۔ آخر کار

## 

حضرت موی عیدم پروحی نازل ہوئی کہانہیں کہہدو کہا گروہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہوجا ئیں تو بھی میں ان کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہلوگوں کے حقوق واپس نہ کریں گے۔

#### دوانسانون كااختلاف:

معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں سے غلطی ہو سکتے ہیں ، باور پی فانے میں برتن دھوتے ہوئے برتن ایک دوسرے کے ساتھ نگرا بھی سکتے ہیں ، دوآ دمی بڑے تجربہ کار ڈرائیور ہیں پھر بھی ان دونوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوسکتا ہے۔ تو اگر تجربہ کاراور ماہر ڈرائیور ہے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے تو دواجھے انسانوں کا آپس میں افتحالات کرتا بھی ممکن ہے۔ گر ہوتا یہ چاہئے کہ الیک صورت حال میں عفو و درگزر کا معالمہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوآ دمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس انسان کی غلطیوں کو جلدی معاف فرمادیں گے۔

## سینہ ہے کینہ کا مطلب:

کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کوفورا معاف کر دیا کریں۔ بات ول سے بی نکال دیا کریں اس لئے کہ دل سے رنجش دور کر دینے سے انسان کے سینے میں کیے نہیں رہتا۔ جو رنجشیں باقی رہ جاتی ہیں بہی تو کینہ بن جاتی ہیں۔ دین کی نظر میں کینہ بہت بری چیز ہے۔ سینہ ہے کینہ کا مطلب ایسا سینہ ہے جس میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، کسی کے خلاف دل میں خضب وغیض نہ ہو۔ مومنوں کے بارے میں دل میں کینہ ہیں کہ ایڈ انجی میں کہنے تو دل سے اللہ تعالی سے سینہ ہے کینہ ما نگا کریں۔ اگر کسی سے ایڈ انجی معاف کردینا یہ خلق نبوی می فیلی ہے۔ نبی اکرم میں ہیں کہم معاف

ملاسة نقير العواد المعالق العواد العو

فرما دیا کرتے تھے۔ بلکہ امت کے اولیاءاللہ نے تو معافی کی الیمی الیں مثالیں قائم کر دیں کہ انسان حیران ہوجا تا ہے۔

# ايك عاشق رسول مُنْ يُلِيِّمُ كاوا قعه:

ایک بزرگ ج کے سفر پر گئے ۔ایک جگہ سے گزرر ہے تھے۔ان کے ہاتھ میں ا یک تھیلہ تھا۔اس میں ان کے پہنے تھے۔ایک چوران کے ہاتھ سے وہ تھیلہ چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کراس کی آئکھوں کی بیتائی اچا تک زائل ہوگئی۔اس چور نے رونا شروع كرديا \_ لوگول نے يو چھا، بھائى كيا ہوا؟ كہنے لگا، ميں نے ايك آ دى كا تھیلہ چھینا ہے، وہ کوئی بڑامقرب بندہ لگتا ہے، بڑاا چھا بندہ لگتا ہے،میری آتھوں کی بینائی زائل ہوگئ ہے، خدا کے لئے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تا کہ میں اس سے معافی ما تک سکول ۔ نوگوں نے یو چھا ، کہ بیہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں تجام کی وكان كے قريب چيش آيا۔ لوگ اس كواس دكان كے پاس كے آئے اور حجام سے یو چھا کہ بتاؤ کے اس طرح کا آ دمی یہاں ہے گزراہے؟ آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کے گھر کا تو پہتر نہیں البتہ نماز دں کے لئے وہ آتے جاتے ہیں ، اگلی نماز کے لئے پھرآ ئیں گے۔ بیلوگ انظار میں بیٹھ گئے ۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔لوگ اس چورکواس کے پاس لے کر میجے تو اس چور نے جا کران کے ہاتھ پکڑے، یاؤں پکڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں،میری بینائی چھن گئی،آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کوٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات س کروہ چور بڑا حیران ہوا۔ کہنے نگا ،حعزت! میں تو آپ کاتھیلہ چھین کر بھا گا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے جھے معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے گئے کہ ہاں میرے دل میں کوئی بات آگئی تھی۔ فرمانے گئے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ، جس میں نی اکرم منظیقین نے فرمایا ، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب موجودر ہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہوجا تا۔ میرے دل میں میہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چورکو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میرے دل میں میہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چورکو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میں مدہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے اس مقد سے کا فیصلہ ہونے میں گئے گی اللہ کے محبوب منظمین کو جنت جانے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ بیش ہوگا نہ ہی میرے مجبوب منظمین کے وجنت جانے میں دیر گئے گی ۔ وہ جلدی مقدمہ بیش ہوگا نہ ہی میرے مجبوب منظمین کے ۔ وہ جلدی حقدمہ بیش ہوگا نہ ہی میرے مجبوب منظمین کے ۔

## شکر بیادا کرنے کی اہمیت:

اگرکوئی بھلاکر ہے تو اس کا شکر بیادا کیا کریں۔ آج کے دور بین معلوم نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہم کسی کا شکر بیتو اداکر تے بی نہیں الا ماشاء الله حالانکہ ہمیں فرمایا مسلمانوں کو کیا ہوا ہم کسی کا شکر بیتو اداکر تے بی نہیں الا ماشاء الله حوالانکہ ہمیں کرتا وہ اپنے اللّٰه جوانانوں کا شکرادانہیں کرتا ہو ہمیں تعلیم اتن وی گئی تھی مگر ہم اس طرف توجہ بی نہیں الله کا بھی شکر ادانہیں کرتا ۔ تو ہمیں تعلیم اتن وی گئی تھی مگر ہم اس طرف توجہ بی نہیں کرتے ۔ حقوق العیاد پر بھی پوری توجہ دکھی جائے تا کہ انسان ایک متوازن زندگی می ارت دالا ہے۔

## غصه پینے کی فضیلت:

اگر بھی کسی سے تکلیف پہنچاتو ہوں بھے کداس نے کوتائی کرلی ، چلو میں معاف کرتا ہوں ، اس کے بدلے میں اللہ تعالی محصے معاف فرما دیں سے ۔ اگر بھی کسی کی بات پر ضعد آئے تو ضعے کے محونث کو بی لیا کریں ۔ بدکڑ وا محونث ہوتا ہے محرا کی

صدیت پاک میں آیا ہے کہ جس بندنے نے اپنے غصے کے گھونٹ کو پیا، جب کہ وہ غصے کو پورا کرنے کی حالت میں تھا، یعنی اس کے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ چاہتا تو خصہ اتارسکتا تھا، اس کا بدلہ لے سکتا تھا، گراس نے اللہ کے لئے اس غصے کے گھونٹ کو نی لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت نے دن ہر ہر گھونٹ کے بدلے میں اس بندے کو اپنا مشاہدہ عطافر ما دیں گے۔ وہ پر ور دگار کے جلوے و کیھے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ کون ساسودا اچھا ہے۔ دنیا میں غصے کا اظہار کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کرنا۔ عقل کی زکو ق:

مومن جب ان باتوں کوسا منے رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر حکم پیدا ہوجاتا ہے۔
حلم کہتے ہیں دوسرا نادانی سے کوئی بات کر بھی لے تو بندہ اسے معاف کر دے۔
حضرت ابو بکر صدین فرماتے تھے کہ نادانوں کی بات پر تخل مزاجی انسان کی عقل کی
زکوۃ ہوا کرتی ہے۔ لکھے پڑھے عقل مندلوگوں کو چاہئے کہ چھوٹی جھوٹی باتوں کے اوپر
دلوں میں روگ نہ پال لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کر ویٹا اور تکلیف
برداشت کر لینا انسان کی عقل کی زکوۃ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے تو عقل
کی زکوۃ بھی تو دیا کرو۔ گرآج دیکھا گیا ہے کہ آدی خودتو چاہتا ہے کہ میرے بڑے
بڑے قسوروں کو معاف کر دیا جائے گر دوسرس کی چھوٹی جھوٹی غلطی کو بھی معاف
کرنے کے لئے تیان ہیں ہوتا۔

# انسانوں کی دوشمیں:

انسان دوشم کے ہوتے ہیں۔ پچھ شہد کی تھی کی مانند ہوتے ہیں اور پچھ گندی تھی کی مانند۔شہد کی تھی تو شہد بناتی ہے مگر گندی تھی نجاست کے او پر بیٹھی ہوتی ہے۔ان دونوں کے اندرایک بنیا دی فرق ہے۔ گندی تھی کے د ماغ میں نجاست کی بوہوتی ہے یہ گندی چیز وں کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں گندگی و کیھے گی و بیں بیٹھے گی ،جسم پر بھی بیٹھی تو جہاں پر زخم ہوگا ، پیپ ہوگی ہے و ہاں بیٹھے گی ۔ لہذا گندی تھی کی سوچ گندی ، اس کی حلاش گندگی ،اس کی پیندگندی ، وہ ہر وقت گندی چیز وں کے ہی ار در گھوشی اس کی حلاش گندگی ،اس کی پیندگندی ، وہ ہر وقت گندی چیز وں کے ہی ار در گھوشی پھرتی ہے ، و بیں اس کا ڈیرہ اور بسیرا ہوتا ہے جب کہ شہد کی تھی کے د ماغ میں خوشبو ر چی ہوتی ہے۔ وہ ڈھونڈ تی ہے تو پھول کو ، وہ پیٹھتی ہے تو پھلوں پر ، وہ اگر چوتی ہے تو پھلوں کے جوس کو ،شہد کی تھی چس کو ڈھونڈ کے گی ، پھول اور پھلوں کے جوس کو ،شہد کی تھی چس کو ڈھونڈ کے گی ، پھول اور پیپلوں کو ڈھونڈ کے گی ، پھول اور چیز وں کی تلاش میں رہتی ہے۔

اس مثال کوسا منے رکھ کرسوچیں تو انسانوں کی بھی دوسمیں ہوتی ہے۔ پچھلوگ شہد کی کھی کی مانند ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر اندر بھی خیر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دوسروں ہیں خیر نظر آتی ہے۔ ان کی نظر ہیں دنیا کے سب لوگ التجھے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے اپنے اندرا چھائی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ گندی ہوتی ہے ان کے اپنے اندر خباشت بھری ہوتی ہے دوہ وہ ہاں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں ہر بے لوگوں کی مفل نظر آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے روہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں ہر بے لوگوں کی مفل نظر آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے اپنا آتا جاتا رکھتے ہیں جن دوستی کرتے ہیں جو ہر ہے ہوتے ہیں ، وہ ایسے لوگوں سے اپنا آتا جاتا رکھتے ہیں جن خرا میں بان کو بندے کی برائیاں فظر تعربی کی برائیاں نظر نہیں آتیں ، ان کو بندے کی برائیاں نظر ہیں آتیں ، ان کو بندے کی برائیاں نظر ہیں ہوں گے ، نہ وہ علاء سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ حکام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کیا ہوں گے ، نہ وہ کام سے راضی ہوں گے ، نہ وہ کیا ہو کیا ہوں کیا کو کیا ہوں کیا کو کو کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا کو کیا ہوں کیا کیا کو کیا ہوں کیا کو کیا ہوں کیا کو کو کیا ہوں کیا کو کیا ہوں کیا کو کیا گور کیا ہوں کیا کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کور کیا گور کیا گو

باپ سے راضی ہوں گے ، و نیا میں وہ کس سے راضی ہی نہیں ہوتے ۔ بلکہ کی تو ایسے منحوں ہوتے ہیں جو اپنے پرور دگار پر بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں ۔ کہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ہماری وعائیں نہیں سنیں اور ہماری وعائیں قبول نہیں کیں ، ایسا بندہ گندی مکھی کی مانند ہے ۔ یہ جہاں ہیں تھے گا بری با تیں کرے گا ، جب بھی نے گا بری با تیں کرے گا ، جب بھی نے گا بری با تیں سے گا ، جب ال اس کی نگاہ پڑے گی یہ برائی کی طرف توجہ کرے گا۔ لہذا اس کے وماغ میں ہروقت برائی پھیلی رہے گی ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چا ہے کہ وہ ہمیں شہد کی کھی کی مانندا چھا انسان بناوے تا کہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں ۔

کمد نہ میں میں کی مانندا چھا انسان بناوے تا کہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں ۔

کمد نہ میں میں کی میں انسان بناوے تا کہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں ۔

کمد نہ میں میں کی میں انسان بناوے تا کہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں ۔

کمینے آ دمی کی مثال: کمینے آ دمی ہے بھی دوئی نہیں کرنی جا ہے کہ اس کی مثال کو کلہ کی ما نند ہوتی ہے۔کو کلہ اگر شمنڈا ہوتو ہاتھوں کو کالا کرتا ہے اور اگر گرم ہوتو ہاتھوں کو جلا دیتا ہے، نہ

ٹھنڈ ااچھانہ گرم اچھا۔ ای طرح کینے آ دمی کی دوئی بھی بری اور کینے آ دمی کی دشمنی بھی بری اور کینے آ دمی کی دشمنی بھی بری۔ ایسے انسان سے جمیشدا ہے آ پ کودورر کھنے کی ضرورت ہے۔ اجتمے لوگوں سنت نہیں انسان سے جمیشدا ہے آ

ے دوئی کرنی چاہئے ، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ اگر معاشرے میں رہنا ہے تو انسان دوسروں کا ادب داختر ام بھی سیکھے ، انسان دوسروں کے ساتھ اچھے

تعلقات بنا كرر كھے۔ ديميس ديوار كا ہر پھرائي قيت ركھتا ہے اگر چہوہ كتنا جيونا

كيون نه مواى طرح محر كا برفرداني ايك حيثيت اور قيمت ركمتا ب-وه جاب برا بو

يا ما است جيونا مورتو ميس دوسرول كى بهى قدر كرنى جائب اوران كى قدرو قيت كا

احساس رکھنا جا ہے۔

میاں سے بیوی کے ملکوے:

عام طور پرد یکمامیاں بوی زندگی گزاررے بیں تو بیوی اینے خاوندے بیزار

## مگر مجھ کے آنسو:

کسی دن اس کو خبر مل جائے کہ ایکسٹرنٹ سے خاوند کی وفات ہوگئی ، اب وہی بیٹے روزی ہوگی۔ دوسری عور تیں روئیس گی چند مہینے اور بیروئے گئی سال پانچے سال گزرنے کے باوجو دبھی یا دکر کے بیٹھی ہوگی کہ میرا خاوند تو ہڑا اچھا تھا۔ خدا کی بندی! اپنے خاوند کو جیئے جاگے زندگی میں کیوں نہ بتایا کہتم اچھے بندے ہو، آپئی مرنے کے پانچے سال بعد کیوں رور ہی ہو گئی جھے کے آنسو کیوں بہار ہی ہو؟ کاش! اس کی قدر و قبت کا احساس تنہیں اس کی زندگی میں ہو جاتا۔ تیری اپنی زندگی بھی جنت بنتی اور تیرے خاوند کی زندگی بھی جنت بنتی ۔

## انسان کی قدر:

محرہم جیتے بندے کی قدر نہیں کرتے ، مرنے کے بعد قدر آتی ہے۔ پنجانی میں کہتے ہیں کہ بندے کی قدر آتی ہے '' مرگیاں یا ٹرگیاں'' جو آ دمی چلا جائے ، جدا ہوجائے تب اس کی قدر آتی ہے ، یا آ دمی اگر فوت ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے۔ یا آ دمی اگر فوت ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم جیتے جا گتے بندوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اپنے گردگھر میں جیتے لوگ ہیں ان میں خیر ہے، ان میں نیکی ہے، ہم ان کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں۔

ابیانہ ہوکہ ہم ناقد ری کرنے والے بن جائیں۔

#### ایک عجیب دا قعه:

مولا ناروم نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک طوطی پالی ہوئی سخی۔ اس کی دکان پر جب گا بک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی ، جیسے مینا سلام کرتی ہے۔ اور آنے والے سے پوچھتی کہ تیرا کیا حال ہے؟ چنا نچولوگ دور دور سے آتے کہ ہم ہے۔ عطرتو لینا بی ہے لہٰذاکسی اور سے لینے کی بجائے فلال دکان پر چلتے ہیں ، تھوڑی در طوطی ہے بھی با تیں کریں گے ، لطف اندوز بھی ہوں اور خوشبو بھی خرید کر لا کمیں گے۔ چنا نچہ اس عطار کی دکان پر گا ہوں کارش زیادہ ہونے لگ گیا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے ، کی دفعہ بیچے مال باپ کوضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو۔ چنا نچہ وہ بیچوں کو لے کروباں آتے۔ یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔

ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرتا مجول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں سے اس نے بلی کی آ واز سی ۔ جب میاؤں کی آ واز سی اور کبھی اوھر گری کبھی میاؤں کی آ واز سی اوھر گری کبھی میاؤں کی آ واز سی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا۔ وہ پھڑ پھڑ ائی اور کبھی اوھر گری کبھی ادھر۔ برطرف شیشے کی چیزی اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر سری تو نوٹ کئیں۔ شور پیدا : و نے صطوطی اور گھبرائی۔ اڑی تو ادھر ادھر فکرائی جس سے مزید شیشیاں گریں۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار جس سے مزید شیشیاں گریں۔ چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آپ میائیا تو اس کو بڑاافسوس ہوا۔ اس کے سرکے بچھ بال انر نے طوطی کو پڑاوس کے برکھ بال انر نے طوطی کو پڑاوس کے برکھ بال انر نے برکناہ روہ تنجی ہوگئی۔

اب جب طوطی کومحسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی جیپ ہوگئی۔

عطار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا ۔ نیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی
گا ہک آتا تو عطار چا ہتا کہ بیطوطی گفتگو نہ کر گا ہوں گا ہوں ۔ مگر طوطی گفتگو نہ کرتی ، بڑا زور لگا یا اور
بڑی کوشش کی کہ سی طرح بیطوطی با تیں کر ہے تا کہ لوگ آئیس اور بیان کا دل بھائے
مگر طوطی کلام ہی نہیں کرتی تھی ۔ جب کلام ہی نہ کیا تو پچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آتا
چھوڑ دیا ۔ آ ہت آ ہت گا ہک کم ہو گئے ۔ حتی کہ کاروبار بالکل تھپ ہوگیا ۔ اب اس کو چھوڑ دیا ۔ آ ہت آ ہا کی قدر نہ تھی ، میں نے تو ذراسی بات پر اس کو ماراحتیٰ کہ
احساس ہو کہ او ہو مجھے تو اس کی قدر نہ تھی ، میں نے تو ذراسی بات پر اس کو ماراحتیٰ کہ
اس کے سرکے بال بھی اکھڑ گئے ، یہ تنجی ہوگئی ، اس نے بولنا چھوڑ دیا ، میرا تو کاروبار
شمپ ہوگیا ۔ اب عطار نقل پڑھتا اور دعا ئیس ما نگنا کہ اے اللہ! طوطی کو بلا دے ، طوطی
کو بلا دے ۔ مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی ۔ اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں
کو بلا دے ۔ مگر طوطی تو بولتی نہیں تھی ۔ اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں۔

اس مثال کواپی زندگی میں و کیھے، کہیں خاوندا پنے ہو یوں کو تک کرتے پھرتے ہیں۔ جب وہ ذرا ناراض ہوتی ہیں تو دل کو پچھ ہوتا ہے۔اللہ کرے کہ بول پڑے۔ کی عور تیں ہیں جوا پنے خاوندوں کو ناراض کرتی ہیں۔ جب وہ بولنا بند کر دیتا ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں ، حضرت! تعویذ دیں ہمارا خاوندہ ہمارے ساتھ کھیک نہیں ہے۔ بھائی اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہ کی؟ خبر بیاتو درمیان میں بات آگی ۔ تو مولا ناروم فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی بڑی دعا نمیں ما نگا مگر طوطی بات ہی نہ کرتی ۔ اس طرح وقت گزرتار ہاتا ہم اس نے سبق سیکھا کہ جھے اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی جا سی طوطی کی پہلے ہی شدر کرنی جا ہے اس طوطی کی پہلے ہی فدر کرنی جا ہے اس طوطی کی پہلے ہی شدر کرنی جا ہے۔ آج میرا کاروبار شھی ہوگیا۔

ایک دن ایک فقیرآیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔طوطی نے اس فقیر کودیکھا تو فوراً

بول اٹھی۔ کہنے گئی ،کیا آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کوتو ژا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے ، بی پر قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کوتو ژا اور جھے گنجا بنا دیا گیا تو یہ جوسا منے گنجا فقیر ہے شایداس نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کوتو ژا ہوگا۔

مولا نارومٌ فرماتے ہیں کہاس سے ایک سبق اور ملا کہ ہرآ دمی دوسر سے کواپنے پر قیاس کرتا ہے۔ جواپنے دل میں بات ہوتی ہے دہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ دوسر سے کے دل میں بات ہوتی ہے دہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ دوسر سے کے دل میں بات ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز جھٹروں کا باعث بن جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

## غلطهی کا نقصان:

بعض اوقات انسان بات کھ کرر ہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کھا در ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپس میں جھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ حقوق العباد کے معالمے میں ہمیشر مخاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بھی بھی شریعت کے کسی تھم کی خلاف ورزی نہ ہوابیا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط نہی کی وجہ ہے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہ ہو کہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔

# بہلوان کون ہے؟

نی اکرم مٹائیآئی نے فرمایا ،تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ، جولوگوں کو گئی ہے۔ جولوگوں کو گئی ہے۔ جولوگوں کو گئی ہے۔ فرمایا ،نہیں ۔عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مٹائیآئی ہے! آپ مٹائیآئی ہے اور وہ اس غصے کو پی مٹاوی بیا وان تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے۔ جانے اور دہ اس غصے کو پی جائے۔

## بانجھ عورت کون ہے؟

نی اکرم مٹی آئی ہے فرمایا کہ جانے ہوکہ با نجھ عورت کون ہے؟ عرض کیا کہ،
جس کا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو۔ فرمایا جیس ۔ عرض کیا ، اے اللہ کے نبی مٹی آئی ہا! آپ مٹی آئی ہا ہی بہت عورت کوئی بیٹا یا بیٹی بجپن کی بہتا ہو ہے کہ با نجھ عورت کون ہے؟ فرمایا ، جس عورت کا کوئی بیٹا یا بیٹی بجپن کی حالت میں فوت نہ ہوا ہو وہ با نجھ عورت ہے ۔ کیونکہ کل قیا مت کے دن یہ معصوم بچ ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس کی تو کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگالہذا یہ با نجھ عورت ہے۔ یہ گوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگالہذا یہ با نجھ عورت ہے۔ یہ گوئی نے بات کردی کہ جس عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہود کھ با نہی عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہود کھ نہیں دو کھی ہوتا ہے۔ گراس کو تلی ہوجاتی ہے کہ چلو میں اس بچے کی او کپن یا جوانی نہیں دیکھ کی گریس یا جوانی نے کہ چلو میں اس بچے کی او کپن یا جوانی نہیں دیکھ کی گئی گئی تیا مت کے دن یہ میری شفاعت تو کرے گا۔

# غریب کون ہے؟

پھر نی اگرم من النہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ فریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے
اللہ کے نی من النہ اللہ اللہ کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا ، نہیں۔ عرض کیا ، اے اللہ ک
نی من النہ اللہ اللہ بتاد ہے۔ فرمایا ، فریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ
کی ہوں مگر کسی کو برا کہا ہو ، کسی کو ذکیل کہا ، کسی کو کمینہ کہا ، کسی کا حق پا مال کیا۔ قیامت
کے دن وہ ایسے حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے حق ما نگیں گے ، اللہ تعالی ان
کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں ولواتے رہیں گے ، ولواتے رہیں گے ، حتی کہ نیکیاں
ختم ہوجا کیں گی لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں
بھی حق ولوا کیں۔ اللہ تعالی ان حق والوں کے گنا ہوں کو لے کر اس بندے کے مریر
ڈالنا شروع کر دیں گے حتی کہ گنا ہوں کا پہاڑ اس کے سریر ہوگا۔ فرمایا ، غریب تو وہ

ہے کہ جس نے نیکیاں تو بہت کما کیں گرحقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ ہے قیامت کے دن نیکیاں وین گئے۔فرمایا قیامت کے دن نیکیاں دین پڑ گئے۔فرمایا حقیقت میں تو غریب میانسان ہے۔

# زبان کی بے احتیاطی:

محترم جماعت! آج کی کوالٹی سیدھی بات کہددینا آسان ہے مگرکل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ استے جلال میں کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ استے جلال میں موں گے کہ اللہ کے انبیاء بھی تقریح ہوں گے ، اس دن نفسانفسی کا عالم ہوگا، تو ایسے دقت میں اگر ہم سے بو چھ لیا گیا کہ بتاؤ کہتم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا؟ فلاں کو خیات ہوں کہا تھا؟ فلاں کو تا کہا تھا؟ تو سوچئے تو سمی کہا للہ دب دلیار کیوں کہا تھا؟ تو سوچئے تو سمی کہا للہ دب اللہ دب المعزت کی عدالت میں ہمیں ان باتوں کی صفائی وینی کتنی مشکل ہوگی؟ آج زبان سے العزت کی عدالت میں ہمیں ان باتوں کی صفائی وینی کتنی مشکل ہوگی؟ آج زبان سے بالفاظ نکا لئے آسان ہیں مگرکل ان کا جواب دینا ہر امشکل کام ہے۔

# موت کے بعدانسان کے پانچ حصے:

علانے لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے پانچ جھے بن جاتے ہیں ، ایک تو روح جس کو ملک الموت لے کر چلا جاتا ہے ، دوسرانسان کا جسم کہ اسے کیڑے کھا جاتے ہیں ، تیسرے اس کا مال کہ بیاس کے وارث لے جاتے ہیں ، چوتھا اس کی ہڑیاں کہ جن کومٹی کھا جاتی ہے اور پانچواں اس کی نیکیاں کہ جن کواس کے حق وار لے جاتے ہیں ۔ لہذا حسرت ہے اس انسان پر کہ قیا مت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا جاتے ہیں ۔ لہذا حسرت ہے اس انسان پر کہ قیا مت کے دن نیکیوں کے انبار لائے گا مگر اپنی بدا حتیا طیوں کی وجہ سے نیکیاں دے بیٹھے گا اور گنا ہوں کے بہاڑ سر پر لینے کے جاتمیں گے۔

#### حسد كاوبال:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ المحسد فی انگل المحسنات کما تا کی النار المنار کی المحسد فی انگل النار المحسنات کما تا کی لئیوں کو کھا اللہ حطب جس طرح آگ کر ہوں کو کھا جاتی ہے ای طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے ۔ یعنی جو نیکیاں ہم کر چکے ہوتے ہیں ،اگر ہم کس کے ساتھ حسد کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری کی ہوئی نیکیاں ایسے ضائع ہوں گی جس طرح کر آگ لیکڑ یوں کو کھا جایا کرتی ہے۔

## غيبت كاوبال:

اسی طرح جب کوئی انتان کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت ہور ہی ہواس کے گناہ دھل رہے ہوتے میں اور اس کے سر پروہ گناہ چڑھ رہے ہوتے میں ۔ تو ہم حقیقت میں اپنے کسی مخالف کی غیبت کر کے اس کواپنی نیکیاں دے رہے ہوتے میں۔ اس لئے غیبت بہت خطرناک ہوتی ہے۔

## خيرخوا ہي .....ايک پينديده صفت:

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان عظیم اپنے لشکر کے ہمراہ کہیں جارہ ہے سے راستے میں کچھ چیونٹیاں چل رہی تھیں ۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسرول سے کہا یکا انتہا النّہ مل اُد خُلُو ا مُساکِنگُم کرا ہے چیونٹیو! تم اپنے بلوں میں گس جاؤ کہیں حضرت سلیمان کالشکر اپنی بے خیالی میں تمہیں روند تا ہوا نہ گزر جائے ۔ چانچے یہ بات اللہ تعالی کو اتی پہند آئی کہ اللہ تعالی نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنے قرآن میں بھی کیا اور چیونٹی کے نام پرایک سورت کا نام ' انتمل' رکھا۔ اے میرے پروردگار میں بھی کیا اور چیونٹی و مری چیونٹیوں کی خیرخوائی کرتی ہے تو آپ اتناخوش ہوتے ہیں کہ الگرایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیرخوائی کرتی ہے تو آپ اتناخوش ہوتے ہیں کہ

اس واقعہ کوا ہے کلام کا حصہ بنالیتے ہیں تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی خیرخوا ہی کرے گا تو رب کریم آپ اس ہے کس قدر راضی ہوں گے۔لہٰذا ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخوا ہی کریں۔

## مسلمانوں کے تین حقوق:

ایک ہزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر سلمان کے دوسرے سلمان پر تین حقوق ہیں۔

پہلائی یہ ہے کہ فائدہ نہ دے سکوتو نقصان نہ دو،اور دوسری بات کہی کہ اگر کسی

مسلمان کو خوشی نہ دے سکوتو اس کو رنج بھی نہ دیا کرو۔ اول تو ہمیں چا ہے کہ ہم

دوسروں کو خوشیاں تقییم کریں،خوشیاں با نیٹے والے ہوں اور اگر خوشیاں با نمٹا ہماری

قسمت میں نہیں تو کم از کم ہم دوسروں کو رنج تو نہ پہنچایا کریں۔ آج کل حالت بہی

ہے کہ خوثی تو ہم نے کیا دین ہم تو دوسروں کو رنج ہی پہنچار ہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی

کو زبان سے کڑوی بات کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگرتم اس کی تعریف نہ کر

مکوتو پھراس کی بدتعریفی ہی نہ کیا کرو۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم

دوسروں کی تعریفیں کرتے رہا کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میر بے

محبوب مائی تینے کہ کا متی ہے، یہ میر سے ما لک کا بندہ ہے۔ ہم اس بات کو سوچ کران کی

تعریفیں کرتے رہا کریں اور اگر زبان سے تعریف نہیں بھی نکلے تو کم از کم کسی کی غیبت

تعریفیں کرتے رہا کریں اور اگر زبان سے تعریف نہیں بھی نکلے تو کم از کم کسی کی غیبت

# دل جلانے کی یا تیں:

آج کل عورتیں اکثریہ ہتی ہیں میں نے الیی بات کی کہ اب تو فلاں عورت جلتی رہے گی ۔ بیجلانے والا لفظ آج کل گفتگو میں عام ہوتا جار ہاہے ۔ا ہے بہن! تو اسے نہیں جلار ہی ہوتی بلکہ اس بات کرنے کی وجہ سے تو خود جہنم کی آگ میں اسپنے جلنے کا

بندوبست کرری ہوتی ہے۔قرآن یاک میں آتا ہے کہ وَیُـلٌ لِلْکُـلِ هُمَزَةٌ لُمَزَة بر بادی ہے ہرعیب جو کے لئے اور عیب کو کے لئے ۔ بیدو علیحدہ علیحدہ خامیاں ہیں ۔ عیب کی تلاش کرنے والے کو'' عیب جو'' کہتے ہیں اور جب عیب کا پیتہ چل جائے تو لوگوں میں یا تیں کرنے والے کو' عیب گو' کہتے ہیں ۔عیب جو کی بھی گناہ ہے ،عیب گوئی بھی گناہ۔ بروردگار عالم نے اس جگہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لئے بربادی ہے جولوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرے ، یا لوگوں کے عیبوں کو آ گے بتاتا پھرے۔ چونکہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو ڈھونڈنے اور آ کے پہنچانے سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔لہذااللّٰدربالعزت نے فر مایا ،ابیابندہ جوعیب جوا ورعیب کو ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالی فرشتوں کو تکم دیں گے کہ اس کوجہنم کے اندرآ گے کے بنے ہوئے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تا کہ بیال نہ سکے اور پھر جہنم کی آ گے کو تھم ہوگا کہ اس کی شعاعیں اس کی طرف بڑھیں ۔اس کی لیٹیں اس کی طرف برحيس كى اوروه اس كرل كوجلا كيس كى فرمايان الله الممو قَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْتِدَةِ جَهُم كَ آكُ اس بندے كے دل كوجلائے كى جس طرح ویلڈیگ کی آگ ہوتی ہے کہاس کواگر لوہے کے اوپر کہیں رکھ دیں تو اس جگہ کوجلا کے سوراخ کر دیتی ہے بالکل اس طرح جہنم کی خاص آ گ ہوتی ہے جو اس عام آ گ ہے بھی زیادہ گرم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس آ گ سے جہنمی کے دل کوجلا ئیں گے اور کہا جائے گا کہا ہے میری بندی! تو و نیامیں اپنے منہ ہے ایسی باتیں نکالتی تھی۔ کہتی تھی کہ میں نے فلا ںعورت کوجلایا ہے ، میں نے فلال کوخوب سرایا ہے ، میں نے الیم بات کی کہوہ سزتی رہے گی۔ آج و کھے اس کا اجر، آج و کھے اس کا حشر، تیرے دل کے او پرجہنم کی آ گ کا قبضہ ہے۔ آج بہتھھ پرمسلط ہے، یہ تیرے دل کوجلائے گی تو نے

لوگوں کے دلوں کو جلایا ، اللہ رب العزت کل جہنم کے اندر تیرے دل کو جلائیں گے۔
اب سودا تو خود ہم دیکھیں کہ کون سا اچھا ہے۔ یا تو دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو
معاف کریں تا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے ، یا پھر دنیا میں لوگوں
کو جلاتے پھریں ۔ کل قیامت کے دن ہمارا جسم تو جل ہی رہا ہوگا پھر دل بھی جلےگا
اور وہاں پرکوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا۔

۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

## اب بجھتائے کیا ہوت:

سوچئے تو سبی جب وہاں ستون کے ساتھ رسیوں اور زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور دل جل رہا ہوگا بھر بیہ عورت چیخ گی ، چلائے گی مگراس کے رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں بھگ گئیں کھیت۔ ان گنا ہوں کی معافی زندگی میں مانگنے کی ضرورت تھی ، جب زندگی میں نہ مانگی تو تیا مت کے دن رونے کا کیا فائدہ جہنمی روتے رہیں گے ، پروردگارکوتری نہیں آئے گا۔ کے دن رونے کا کیا فائدہ جہنمی روتے رہیں گے ، پروردگارکوتری نہیں آئے گا۔

# لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم جیتے جا گتے اپنے جھڑوں کوسمیٹ لیا کریں۔ دنیا ہیں معافی مانگئی آسان ہیں ،کسی کے پاؤں پکڑ لینے معافی مانگئی آسان ہیں ،کسی کے پاؤں پکڑ لینے آسان ہیں ،کسی سے معافی مانگئے کے لئے دو با تیس کہہ لینی آسان ہیں ،کسی ایک بندے کے سامنے شرمندگی برداشت کرلینا آسان ہے ،لیکن اگر ہم نے ان جھڑوں بندے کے سامنے شرمندگی برداشت کرلینا آسان ہے ،لیکن اگر ہم نے ان جھڑوں

کو نہ سمٹایا اور ای طرح ان کو لے کر قبر میں چلے گئے تو آ کے پھر معاملہ مشکل ہوگا۔

قیامت کی عدالت میں بیمقد ہے کھولے جائیں گے، وہاں کوئی ایک ویکھنے والانہیں ہوگا بلکہ ساری انسانیت ویکھے گی۔ انبیاء بھی دیکھیں گے، اولیاء بھی دیکھیں گے، عوام الناس بھی دیکھیں گے، پرور دگار بھی دیکھیں گے۔ جب سب کے سانے کیا چھا کھلے گا تو پھرسو چئے کہ اس وقت ہمیں گتنی ندامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ وے ہم اپنی زندگی میں اس قتم کے معاملات کوخود سمیٹ لیس۔

## خيرخوا بي كا فائده:

عدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آ دی دوسروں کی خیر خواہی کرے گا اللہ رب العزت اس کی خیر خواہی فرمائیں گے۔ مثلاً ایک آ دمی دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے کاموں کوسنوار نے میں گے رہتے ہیں۔ بیانسان دوسروں کی مدد کررہا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرمار ہے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا و اُمّا مَنْ یَنْفَعُ النّاسِ فَیَمُکُٹُ فِی الْاَدُ ضِ جَوْفُص دوسرے انسانوں کی نفع رسانی کے لئے زندگی گزارتے ہیں ان کونفع پہنچاتے ہیں اللہ تعالی ان کوز مین میں بنجا ہے ہیں اللہ تعالی ان کوز مین میں جماد ہے ہیں۔ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کوز مین میں جماد ہے ہیں۔ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کوقیولیت دیتے ہیں۔

## الله والول سے بیار کا معاملہ:

کیادی کھتے نہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ،ان کے دلول میں اللہ کی محبت الیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور پھر مخلوق ان کے اوپر قربان ہوئی جاتی ہے ۔ جس طرح کسی شمع کے اوپر پروانے جان فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں ۔ ہوتے ہیں اسی طرح اللہ والوں پر سالکین اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں ۔ یہ اسی طرح اللہ والوں پر سالکین اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں اوگ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لوگ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لوگ

ان سے محبت کرتے ہیں ، بیاللہ کے چاہے والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا چاہے والا بنا دیتا ہے ، بیاللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں لوگ ان کی خدمت کے لئے زندگی بسر کرتے ہیں۔اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فر ما دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھران کی خیر خواہی کر وا دیتے ہیں۔ اس لئے کئی ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب العالم بنا ویتا ہے ، جہاں جاتے ہیں ان کو قد رت کی جہاں جاتے ہیں ان کو قد رت کی طرف سے لوگوں کے دلوں کا بیار ماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت طرف سے لوگوں کے دلوں کا بیار ماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح رہے بس جاتی ہی واللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کا بیار رکھ دیتے ہیں۔

وليل:

اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اپنے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جا تاہے یَعَفُر بُ اِلَیْ عَبُدِی بِالنّوَ افِلِ میرابندہ نوافل کے ذریعے میراا تناقرب پالیتا ہے حقیٰ اُحِبُہُ حتی کہ میں اس سے مجت کرتا ہوں، جب میں اس سے مجت کرتا ہوں، جب میں اس سے مجت کرتا ہوں اور فرماتے ہیں حمیت کرتا ہوں اور فرماتے ہیں جبریل ایس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل آسان پر فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا سارے فرشتو اس بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا سارے فرشتو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور میں علان بندے سے محبت کرتے ہیں اور میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں فی اُلاَدُ ضِ سے مدیث کے الفاظ ہیں کہ سے محبت کرتے ہیں فی مُن ضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِی الْلاَدُ ضِ سے مدیث کے الفاظ ہیں کہ

اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے دنیا میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔

### محبت الهي ميس كمي كاوبال:

آج چونکہ دلوں میں محبت اللی کی کمی ہے اس لئے آج کا ایک عام انسان یوں سمجمتا ہے کہ فلاں مجھ ہے نفرت کرتا ہے ، بہوجھتی ہے کہ ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے ، ساس مجھتی ہے کہ بہو مجھ ہے نفرت کرتی ہے ،لڑکی مجھتی ہے کہ فلاں میری کزن مجھ ہے نفرت کرتی ہے ، فلاں میری نند مجھ سے نفرت کرتی ہے ، فلاں میری خالہ زاد میرے اور عمل کرتی مچرتی ہے، بیسب اس فتم کی باتیں ہیں۔حقیقت بیہے کہا ہے دل میں محبت اللی کی کمی ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے اس کے اندر بیر خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھانہیں سمجھتے ،لوگ میری غیبت کرتے ہوں گے ، فلاں نے فلاں کو بگاڑا ہوگا ،فلاں میرابرا جا ہے والا ہے ،اس کوسب برائی جا ہے والے نظر آتے ہیں ۔ کاش ا بهم اپنی سوچ کو بدل لیتے ،اینے ول میں الله رب العزت کی محبت کو بھر لیتے ۔ پھر الله تعالی مخلوق کے دل میں ہماری محبتوں کو بھرو ہے اور زندگی کتنی اچھی گزرتی۔ فرمت زندگی کم ہے محبوں کے لئے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لئے

#### نفرت ہوتو کفارے :

معلوم نہیں کہ لوگ اس مختصری زندگی میں نفرت کے لئے کہاں ہے وقت نکال لیتے ہیں۔ فلال سے نفرت ، فلال سے نفرت ، فلال سے نفرت ، نبین خدا کے بند بے اگر نفرت ہوتو کفار سے ہو ، نفرت ہوتو اللہ کے دشمنوں سے ہو ۔ لیکن جوایمان والے ہیں ، جو کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہئے ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی محبت نصیب فرما دے اور اپنی زندگی میں دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رب کریم تو فیق نصیب فرما دے اور جو ہم اب تک گناہ کر چکے ہیں اللہ تعالی موت سے پہلے پہلے تو فیق نصیب فرما دے اور جو ہم اب تک گناہ کر چکے ہیں اللہ تعالی موت سے پہلے پہلے ان کی معافی ما نگنے کی تو فیق نصیب فرما دے۔

# دل کی پکار:

آئ کی عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ جی کیا کریں ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ۔ میری ہمن! اللہ تعالیٰ سنتے تو سب کی ہیں مگر بات یہ ہے کہ اللہ تو ل کی لیکار سنتے ہیں ۔ تو زبان سے لیکارتی پھرتی ہے۔ اس لئے تیری لیکار وہاں پہنچی نہیں ۔ اگر تیرادل کاام کرتا تو رب تو دل کی با تیں سنتے ہیں ۔ تیرادل خاموش، تیرادل پہتر ، تیرادل ساوہ، پھر تیری زبان سے نکلی ہوئی با تیں وہاں تک کیے پہنچیں گی ۔ یا د پھر ، تیرا دل ساوہ، پھر تیری زبان سے نکلی ہوئی با تیں وہاں تک کیے پہنچیں گی ۔ یا د رکھیں کہ پروردگارسب کی سنتے ہیں مگر لوگوں کے دل گو نگے ہوتے ہیں، ان کے دل با تیں نہیں کرتے تو تیجی ہوئی ہوئی اللہ سے با تیں کرتا تو تیجے بھی شکو ہ با تیں نہیں کرتے ہیں بات کہ پروردگارتو میری سنتے نہیں ۔ وہ جن کے دل اپنے اللہ سے با تیں کرتے ہیں ، ان کوان شکوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ، ان کے دل سے اللہ کی یا دمیں رہتے ہیں ، ان کوان شکوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ، ان کے دل سے دعا نمین نکلتی ہیں ، پھر پروردگار قبول کر لیتے ہیں ۔ تو رب کا شکوہ کیوں کرتی دل سے دعا نمین نکلتی ہیں ، پھر پروردگار قبول کر لیتے ہیں ۔ تو رب کا شکوہ کیوں کرتی دل سے دعا نمین نکلتی ہیں ، پھر پروردگار قبول کر لیتے ہیں ۔ تو رب کا شکوہ کیوں کرتی دل سے دعا نمین نکلتی ہیں ، پھر پروردگار قبول کر لیتے ہیں ۔ تو رب کا شکوہ کیوں کرتی دل سے دعا نمین نکلتی ہیں ، پھر پروردگار قبول کر لیتے ہیں ۔ تو رب کا شکوہ کیوں کرتی

ہے، اپنے دل کے گو نگے ہونے کا شکوہ کیوں نہیں کرتی ؟ یہ پتھر بن گیا ، بے جان بن گیا ، آج اس کے اندروہ کیفیت نہیں جو ہونی جا ہے تھی ۔

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم اپنے اندر بھی تو جھا تک کر دیکھیں کہ ہمارے دل کی حالت کیا بنی ہوئی ہے ۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ظلمتیں ہوتی ہیں ، دلوں کے اندر سختی آ جاتی ہے۔

#### این سیرت کوخوبصورت بنایئے:

آج کی عورتیں جتنا وقت روزانہ اپنے ظاہری جسم کوخوبصورت بنانے کے لئے صرف کرتی ہیں کاش! کہ اس ہے آ دھا وقت اپنے باطن کوخوب سیرت بنانے کے لئے کئے صرف کر دیتیں تو میرے اندازے میں جہنم سے نیچ کر جنت کی مستحق بن جا تیں۔ ایک صرف کر دیتیں تو میرے اندازے میں جہنم سے نیچ کر جنت کی مستحق بن جا تیں۔ اپنے ظاہر کوخوبصورت بنانے کے لئے ہر وقت سوچتی پھر رہی ہوتی ہیں مگر اپنے باطن کی شکل کیا ہے؟ جس کو پر وردگار و کھتا ہے اس کی طرف غورنہیں ہوتا۔

کی نظرانسان کی سیرت پر ہوتی ہے۔

میری بهن! میری با تیں ذرادل کی توجہ ہے تن لینا۔ یا در کھنا کہ قد بغیراہ نجی بیل

کے بھی بڑا نظر آسکتا ہے اگر انسان کی اپنی شخصیت میں بلندی ہو، انسان کی آسکتی ہیں اگر ان آسکھوں میں حیا ہو، انسان کی پلکیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان آسکھوں میں حیا ہو، انسان کی پلکیں شخر مسکار سے بھی دففر یب بن سکتی ہیں اگر وہ پلکیں شرم سے بھی ہوئی ہوں ، انسان کی بیشانی بغیر بندیا کے بھی خوبصورت لگتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں ۔ تو کیوں نہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے ، رب کے محبوب منظ بینے کی سنتوں پر کیوں نہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے ، رب کے محبوب منظ بینے کی سنتوں پر ممل کر لے ، اللہ رب العزت تھے لوگوں میں محبوبیت عطافر ما دیں گے ، لوگ تیر سے ممل کر لے ، اللہ رب العزت تھے دیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ملے گ سامنے بچھتے پھریں گے ، تھے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ملے گ رب کریم ہمیں عزت وں بھری زندگی نصیب فرماد ہے ۔ ہماری کوتا ہیوں کو معاف فرما کر اس کریم ہمیں عزت وں بھری زندگی نصیب فرماد ہے ۔ ہماری کوتا ہیوں کو معاف فرما کر اس کریم ہمیں عزت وں بھری شامل فرماد ہے ۔ (آمین ٹم آمین)

و أخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين .





الْحَمُدُلِلُهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُا فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يَسُمُ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَالَّذِيْنَ أُوتُو الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَ قَالَ يَسُرُفَعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَام احو إِنَّمَا يَحُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ وَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہرانسان دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔اس عزت کی تلاش میں اسے دن رات محنت کرنا پڑے تو بھی نہیں گھبرا تا ،ا پنے آ رام کوقر بان کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہیں ہنتا۔

# عزت ملنے کے دوذ راکع:

اس کے دل کی ایک تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ جھے عزت کی زندگی نصیب ہو۔ دنیا میں عزت دوطرح سے ملتی ہے۔ ایک مال کے ذریعے اور دوسری نیک اعمال کے ذریعے ۔گر دونوں عزنوں میں فرق ہے۔ مال جس طرح خود عارضی چیز ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، اس سے ملنے والی عزت بھی ناپائیدار ہوتی ہے۔

جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہے گا ناپائیدار ہوگا نیک اعمال چونکہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں ، باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں۔ توبہ طے شدہ بات ہے کہ علم کو مال پر کنی وجو ہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ علم سے انسان عمل کرتا ہے اور اعمال کی وجہ سے اسے دنیا و آخرت میں عز تیں ملتی ہیں۔ اس لئے جوعزت انسان کو نیکی کی بناء پر ملتی ہے وہ دائمی عزت ہوا کرتی ہے۔ میں۔ اس لئے جوعزت انسان کو نیکی کی بناء پر ملتی ہے وہ دائمی عزت ہوا کرتی ہے۔ فر مایا وَلِلْهُ الْعِیزَةُ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِیْن عزت الله رب العزت کے لئے ، اس کے رسول مان الجان اور ایمان والوں کے لئے ہے۔

# علم كى فضيلت مال ير:

- 1-علم انبیائے کرام کی میراث ہے اور مال قارون اور فرعون کی میراث ہے۔
- 2۔ علم کے حاصل ہونے سے انسان کے دوست بڑھتے ہیں اور مال کے حاصل ہونے ہے انسان کے حاسد بڑھتے ہیں۔
  - 3- علم کو چوری کا خطر چہیں ہوتا اور مال کو بھی امن نصیب نہیں ہوتا۔
- 4۔ علم تو سینے کا نور ہے انسان جہاں جائے گا ساتھ ہوگا جب کہ مال تو تجوری میں ہوتا ہے ہروفت اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔
- 5-علم جننا بھی پرانا ہوا تنارائخ ہوتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اور
  مال جننا پرانا ہو جائے بیا پی قیمت گھٹا بیٹھتا ہے ۔ آج سے بچاس سال پہلے
  روپے کی جو قیمت تھی آج آپ کوروپے کی آ دھی بھی قیمت نہیں ملے گی۔
  6- علم کی محبت سے انسان کریم ہوا کرتا ہے جب کہ مال کی محبت سے انسان بخیل ہوا
  کرتا ہے۔
- 7۔ علم کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بر هتا ہی چلا جاتا ہے اور مال کو جتنا خرچ کیا جائے وہ اتنا گفتا چلا جاتا ہے۔
- 8- علم کی محبت ول میں ہوتو انسان کے ول میں نور آتا ہے جاب کہ مال کی محبت ول

میں ہوتو انسان کے دل میں اندھیرا آتا ہے۔

9-علمِ انسان کی حفاظت کرتاہے جب کہ مال کی حفاظت انسان کوکر ٹاپڑتی ہے۔

10- علم سے انسان مال تو کما سکتا ہے مگر مال سے انسان علم کونہیں خرید سکتا۔

11-مال كى كشرت كى وجد سے فرعوان نے كہاتھا اللا ربكم الاعلى يعنى خدائى كاوعوى

کیا تھا ،مال نے اس میں تکبر بیدا کر دیا تھا جب کے علم کی کثرت کی وجہ ہے اللہ

رب العزت كم محبوب سُ الله الله في الما عَبَدُنَاكَ حَقَّ عبادَتِك و مَا

عَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعُرَفَتِكَ توعلم نے عاجزی اور تواضع پیدا كروي\_

مال کی ہے ثباتی:

عام طور پر بیتا ترپایا جاتا ہے کہ مال ہوگا تو سب کام سنور جا کیں گے۔مثل مشہور ہے کہ مال ہوگا تو سب کام سنور جا کیں گے۔مثل مشہور ہے کہ مال ہوتو انسان شیرنی کا دود ھابھی خرید سکتا ہے۔ بیص دھوکا ہے۔ مال سے بہت سارے کام ٹھیک ہوجاتے ہیں گر ہر کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچنے کہ

1- مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، بیمائی تونہیں خرید سکتا۔

2- مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے علم تونبیں خرید سکتا۔

3- مال سے انسان زم بسر تو خرید سکتا ہے میٹھی نیند تونہیں خرید سکتا۔

4- مال ہے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے ،حسن و جمال تونہیں خرید سکتا ہے

5- مال سے انسان گھر میں نو کر تو لاسکتا ہے ، نیک بیٹا تو نہیں لاسکتا۔

6- مال ہے انسان دوائیں تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تونہیں خرید سکتا۔

7- مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شیاب تونہیں خرید سکتا۔

8- مال سے انسان لوگوں کی خوشامدتو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ 9۔ مال ہے ہر کام دنیا میں بھی نہیں ہوتے اور روزمحشرتو مال بالکل ہی کام نہیں آئے گا۔

الله بقلب مسلِيم -روزمحشرنه مال يكوم لا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لا بَنُون إلاَّ مَنُ أَتَى اللهُ بِقَلْبٍ مسَلِيم م الله بِقَلْبٍ مسَلِيم -روزمحشرنه مال كام آئے گا اور نه بی بنے مگر جو محص سنورا ہوا ول لا يا وہ دل اس كے كام آئے گا-

علم اور جہالت كا تقابل قرآن كى روشنى ميں:

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلُ هَلُ يَسُتُوى الَّذِينَ لا يَعُلَمُونَ آپ فرماد يَجَعُ كه كياعلم والے اور بےعلم برابرہو يَعُم برابرہو يَعَم برابرہو يَعَم برابرہو يَعَم برابرہو يَعَم برابرہو يَعَم برابرہیں عَلَيْ ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں سات چیزوں کو کہا گیا کہ وہ سات چیزوں کے برابرہیں ہوسکتے ہے۔ بلکہ قرآن ہے میں علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ علم والا اور بے علم برابر بہیں ہوسکتے۔

دومرى جَدَفر ايافُ لُ الكَشَعُوى الْمَعْدِيثُ وَ الطَّيِّبُ كَه بِا كَنْ وَيَزَاور تا پاك چيز برابر بين بوكتى فر ايا لا يَسْعَوى اَصْحَابُ النَّادِ وَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت والے اور آگ والے برابر بين بوسكتے وَ مَا يَسْعَوى اُلَاعُملى وَ الْبَصِيْرُ بِينا اور نا بينا برابر بين بوسكتے وَ لاَ الطَّلُمنتِ وَلاَ النُّورُ ظلمت اور دوشى برابر بين بوستى و لاَ السَظِلُ وَلاَ الْسُحُرُورُ دهوبِ اور چهاؤل برابر بين بوسكت و وَمَا يَسُتَوِى الْالْحُياءُ وَ لاَ الْاَهُواتُ وَنده اور مرده برابر بين بوسكتے -

امام غزائی فرماتے تھان آیات میں سات چیزوں سے مرادعکم ہے اور ان کے مقابل کی سات چیزوں سے مراد جہالت ہے۔لہذاعلم،طیب، جنت، بصارت،نور، ول اور حیات سارے کے سارے الفاظ اللّدرب العزت نے علم کے لئے استعال

#### 

فرمائے اور دوسرے الفاظ اللہ رب العزت نے جہالت کے لئے استعمال فریائے۔

# علم کی فضیلت قر آن مجید سے

ال و نیامیں حقیقی عزت ملی انہیائے کرام کواور وہ دائی عزت تھی۔اوریہ وہ لوگ تھے۔جواللہ دب العزت کے پہندیدہ اور پنے ہوئے لوگ تھے۔جن کی زندگی انسانیت کے لئے خمونہ تھی۔ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہیائے کرام کو دنیا کی عزتیں ملنے کا جوسب بھی بناوہ علم بنا۔ آیے قرآن پاک ہے ہم چندمثالیں دیکھیں۔

# حضرت آدم ملينه كي مثال:

حفرت آوم علیه السلام کوالندرب العزت نے مجود الملائکہ بنایا، ملائکہ کو تھم دیا کہ تم آوم علیا کو بحدہ کرو، گراس بحدہ کرنے کا سبب ان کاعلم بنا۔ فرمایا و عَلَمَ آدَمَ الاَمْسُمَاءَ سُحَلَّهَا اور ہم نے آوم علیم کو تمام اساء کاعلم عطا کردیا۔ توجو چیز سبب بن ری ہے وہ ایساعلم تھا جوفر شتول کو نہیں معلوم تھا لہٰذا فرمایا تم سجدہ کرو۔ توجب اشیاء کے علم ہونے کی بنا پر حفرت آدم عیدم مجود الملائکہ بن تو یہاں عارفین نے ایک نکتہ کھما، اے انسان! جب اشیاء کے نامول کاعلم ہوتو انسان مجود الملائکہ بن جاتا ہے تو جس انسان کو اللہ رب العزت کے نامول کاعلم اور اس کی معرفت ہوگی پھر اس کے مقامات کتے بلند کردیئے جائیں گے۔

# حضرت داؤد ملائم كي مثال:

حعرت داؤو جعم کواللہ رب العزت نے دنیا میں بڑی سلطنت عطافر مائی۔

#### اللهائة من المراحد ال

اس کا سبب کیا بنا؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا و عَلَمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوُسِ لَکُمُ اور ہم نے ان کولو ہے کی زرہ بنانے کاعلم عطا کردیا تھا۔ و عَلَمْنهُ اور ہم نے عطا کردیا تھا۔ نسبت اپی طرف فرمائی ،اور ہم نے ان کولو ہے کی زرہ بنانے کاعلم عطا کردیا تھا۔اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دئیا میں ان کو ہڑی سلطنت عطا کردی ۔

#### حضرت سليمان عليتم كي مثال:

حضرت سلیمان جیم کو نیا کی بھی شاہی فی اور دین کی شاہی بھی ۔ نہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا و فر مایا کہ ان جیسی و نیا کی شاہی نہ پہلے بھی سی کو کمی تھی نہی ہے گئے ۔ ایسی شاہی فلی کہ انسانوں کے بھی بادشاہ ، جنوں کے بھی ، پر ندوں نہی کہ جی ، پر ندوں کے بھی ، حیوانوں کے بھی ، در ندوں کے بھی ، خشکی کی مخلوق کے بھی اور تری کی مخلوق کے بھی اور تری کی مخلوق کے بھی بادشاہ بنے اللہ تعالی نے ہر چیز پر ان کو شاہی عطا فر مائی تھی ۔ اللہ تعالی نے ہر چیز پر ان کو شاہی عطا فر مائی تھی ۔ اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ سہا پر غلب عطا کیا ۔ اب ان کی فتح اور غلبے کا واقعہ قرآن مجید ہیں بیان کیا تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ انہوں نے فر مایا یہ آئی گئے اللہ اللہ علی کو بھے کے کا مور خلب کا در غلبہ نمی بونے کا سبب ان کا علم عطا کر دیا ۔ و نیا کے اندرا کی شاہی طنے کا اور غلبہ نمی بھونے کا سبب ان کا علم عطا کر دیا ۔ و نیا کے اندرا کی شاہی طنے کا اور غلبہ نمیب ہونے کا سبب ان کا علم عطا کر دیا ۔ و نیا کے اندرا کی شاہی طنے کا اور غلبہ نمیب ہونے کا سبب ان کا علم عطا کر دیا ۔ و نیا کے اندرا کی شاہی طنے کا اور غلبہ نمیب ہونے کا سبب ان کا علم عطا کر دیا ۔ و نیا کے اندرا کی شاہی طنے کا اور غلبہ نمیب ہونے کا سبب ان کا علم دیا ۔

#### حضرت بوسف ملينع كي مثال:

حضرت بوسف مبلام کواللّہ رب العزت نے غلامی کی حالت سے نکال کرتخت کے اور بھایا۔ فرش پر تھے عرش پر بٹھا دیئے گئے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب معر کے ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب معر کے بازار میں بک رہے تھے ، ان کے بھاؤ اور دام لگ رہے تھے اور لوگ ان کو فرید نے کے اور لوگ ان کو فرید نے کے لئے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف جینم کے لئے لوگ قیمتیں لگا رہے خرید نے کے لئے لوگ قیمتیں لگا رہے

سے ، کین سیام کے حصول سے پہلے کا وقت تھا۔ فرمایا فَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

حضرت عيسَى ميلاه كى مثال:

حضرت على حديم في ونيا من افي والده سے تهمت كودوركيا النظم كى وجد سے قرآن كوائى و تاك و ديا من وجد سے قرآن كوائى و تا ہے و يُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَكِيمَ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَكِيمَ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ و كِيمَ اللهِ اللهُ 
#### حضرت خضر ملائع كي مثال:

حضرت خضر مینیم کے بارے میں مغسرین نے لکھا ہے کہ اولیاء میں سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ انہیں ایک نبی علیہ السلام کا استاد بننے کا شرف نصیب ہوا اور نبی بھی گنتی شان والے کہ کلیم اللہ۔ کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسنی مَکْلِیْمًا ان کواستاد بننے کا جومقام نصیب ہوااس کی وجہ ان کاعلم بنا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فَوَ جَدَا عَبُدًا مِنْ عِبَادِنَآ ائینهٔ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمُنهُ مِنْ لَّذُنَّا عِلْمًا -ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کر دیا \_ توعلم سبب بن رہا ہے ایک ولی کے لئے کہ وہ اللّٰہ رب العزت کے پینمبر کا بھی ، اس وقت استاد بنا۔

# حضورا كرم مُلَّهُ لِيَكِمْ كَي مثال:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کواللہ رب العزت نے کونین کی شاہی عطافر مائی تھی۔
سیدالا ولین والآخرین بنایا اوران کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم میں متازفر مایا وَ عَسلَسَمَکَ
مَا لَمْ مَنْ کُنُ مَعْلَمُ وَ کَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا اور آپ کو وہ علم ویا جو آپ
کے یاس نہ تھا اور آپ براللہ تعالیٰ کا بڑافضل ہوا۔

ان تمام ہستیوں کے لئے دنیا میں عزتیں ، شرافتیں اور غلبہ ملنے کا سبب جو چیز بن
رہی ہے وہ ان کاعلم ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ علم سے جوعز تیں ملتیں ہیں وہ دائمی ہوا کرتی
ہیں اور مال کے ذریعے سے جوعز تیں ملتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں ۔ صبح کے وقت تخت
پر ہوتے ہیں اور شام کے وقت شختے پر ہوا کرتے ہیں ، رات کو وزیر ہیں صبح کو اسیر
ہیں ، رات کو صدر ہیں صبح کو ملک بدر ہیں ، رات کو امیر ہیں صبح کو فقیر ہیں ۔ مال سے
طنے والی الیمی عارضی عزت کا کیا فائدہ۔

#### عقلمندانسان:

عقلندانیان وہ ہے جواپنے آپ کوزیورعلم سے آ راستہ کرے۔ جواپنے ول کوعلم کے نور سے منور کرے تا کہ وہ دنیا کے اندرعز توں والی زندگی اور کا میابیوں والی زندگی اختیار کرسکے۔

#### انمول باتين:

حعزت سغیان توری ایک بوے نقیمہ گزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر

نیک نیت ہوتو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی اہل علم نہ ہو تو وہ گھر جانوروں کا ڈر بہ ہوا کرتا ہے۔ اُو آبنے کَ کَالَانْ عَام بَلُ هُمُ اَصَلُ وہ تو جانور ہیں بلکدان سے بھی برتر۔اُو آبنے کَ هُمُ الْ غَافِلُونَ ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگرانیان راستے سے واقف ہوتو وہ اپنگٹرے کدھے کو بھی منزل پہ پہنچالیتا ہے اور جس کوراستے کا پہتہ نہ ہواس کا موٹا تازہ گدھا بھی راستے ہیں کھڑا ہوتا ہوتا ہے۔ معلوم ہواکہ اگر علم ہوتو انسان اپنی زندگی میں منزل مقصود پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ علم کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔

#### عمل کی ضرورت:

ایک کت ہجھے کہ س طرح چراغ جلے بغیر روشی ہیں دیتا ای طرح علم ہی مگل کے بغیر فا کدہ نہیں دیتا ہے لئے تو قرآن مجید ہیں بغیر فا کدہ نہیں دیتا ہے لئے تو قرآن مجید ہیں بنی اسرائیل کے بیمل بیروں کو کتوں سے تشبید دی گئی اور بے مل علا کو گدھے کے ساتھ تشبید دی گئی ہ علم باعور کے بارے ہیں فرمایا گیا فکھ فکل کے کھنل المکلب اس کی مثال کتے کی ہے ۔ اور بے مل علا کے بارے میں فرمایا تکے مقل المجھادِ یکھیل مثال کتے کی ہے ۔ اور بے مل علا کے بارے میں فرمایا تکھ مقل المجھادِ یکھیل المن فا کدہ بھی تھی المن فی اور بوجھ لا واجوا ہے۔ اس لئے علم کا فا کدہ بھی تھی نصرب ہوتا ہے جب انسان اس کو عمل کی شکل میں ڈوحال لیتا ہے ۔ اس لئے ضرب المثل ہے کہ علم کا درواز و کھنگھٹا تا ہے ، کھل جائے تو موجود رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے المثل ہے کہ علم کا درواز و کھنگھٹا تا ہے ، کھل جائے تو موجود رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے المثل ہے کہ علم کا درواز و کھنگھٹا تا ہے ، کھل جائے تو موجود رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے المثل ہے کہ علم کا درواز و کھنگھٹا تا ہے ، کھل جائے تو موجود رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے المثل میں وجواتا ہے۔

#### اخلاص کی ضرورت:

علم کے بعدایک قدم اور ہے جس کوا خلاص کہتے ہیں۔ بیتمن چیزیں جب انتھی

ہوجاتی ہیں (علم عمل اور اخلاص) تو پھریدا یک قوت بن جاتی ہیں ، ایک طاقت بن جاتی ہیں ، ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ جس انسان کے اندرعلم بھی ہوگا عمل بھی ہوگا ، اخلاص بھی ہوگا تو اب یہ الفاظ اور حروف نہیں بلکہ اب یہ ایک طاقت ہے ایک قوت ہے۔ اور اس قوت کی وجہ سے اسے التحدرب العزت و نیا اور آخرت میں عز تمیں ویتے ہیں۔ اس لئے ہمیں اپنے اندرا خلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

# آصف بن برخیا کے علم عمل اور اخلاص کی برکت:

دیکھئے، دنیا کے اندر بھی انسان ایسے کام کر دکھا تا ہے جوجن بھی نہیں کریاتے۔ پڑھئے قرآن پاک کہ جب ملکہ ، بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو حضرت سلیمان نے اپنی يارليمنك كيمبرول كوكها تقارب يها الملاءا مير امراء! مشيرو! وزيرو! أَيْكُمُ يَا تِيسُنِي بِعُرْشِهَا قَبُلِ أَنُ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ثَمْ مِن عَلَى بِعُرْشِهَا قَبُلِ أَنُ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ثَمْ مِن عَلَى بِعَيْس كا تخت مجھ تک لے آئے اسے پہلے کہ بھیس مجھ تک آپہنچ، فکسالَ عِفْسوِبُتْ مِنَ الْسجنَ جنول مِن سے ایک عفریت نے کہا، (عفریت کہتے ہیں بڑے جن کو،جنوں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیتو بڑی دریہ کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤ سے، مجھے اس سے پہلے جائے۔ اب وہال پرجن بھی بےبس ہو مجئے۔ اللہ کا ایک بندہ آصف بن برخياس وقت كمر ابوتا - كهتاب أنسا الينك بسبه قَبْلَ أَنْ يُسُولَدُ إِلَيْكَ طَرُ فُکُ مِن اے لاسکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی ملک جھپکیں۔ بھلا یہ کون تھا؟ قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا قسالَ الّسَذِی عِنْدَهٔ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتْبِ کہااس نے جس کے پاس کتاب کاعلم تھا۔ سبحان الله، سبحان الله۔ جہاں عفریت بھی کوئی کام

حضرت عمر ﷺ کے علم عمل اور اخلاص کی برکات:

ہوارچکم:

ایک مرجہ حضرت عمر ملی منر پر کھڑ ہے ہوکر فر مایاب ساویہ المجبل اے ماریہ! پہاڑی طرف ہے دھیان رکھنا۔ ہواان کے پیغام کوزبان سے لے کراس کے امریکٹکر تک پہنچاد تی ہے۔ بیان کا ہوا پہم جل رہا ہے۔

زمين برحكم:

ستابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبد بند میں زلزلہ آیا۔سیدنا عمر علیہ نے زمین پ

ایڑی ماری ، فر مایا ، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمرﷺ نے تیرے او پر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ ای وفت رک جاتا ہے۔

آ گ پرڪم:

ایک مرتبہ مدینہ کے باہرایک آگ نگلتی ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر ہے ایک صحابی کو بلا کرتھم ویتے ہیں کہ اس آگ کو پیچھے اس کے اپنے مخرج کی مانند بنا کر اس آگ کی طرف مارنا شروع کرتے ہیں۔ آگ ہے جہاں سے نگلی تھی وہاں پرواپس کی طرف مارنا شروع کرتے ہیں۔ آگ ہے جہاں سے نگلی تھی وہاں پرواپس چلی جاتی ہے۔ سیحان اللہ ، آگ پرتھم چل رہا ہے ، ہوا پرتھم چل رہا ہے ، زمین پرتھم چل رہا ہے۔ دریاؤں کے پانی پرتھم چل رہا ہے۔

حفرت عمر المؤمنين! دريائي حفرت عمر كامير الشكر في لكها، المامير المؤمنين! دريائي كنيل كے بانی كے جاری ہونے كے لئے ہر سال ایک جوان لاکی کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو آپ نے جوانی خط میں لکھا تھا اللہ ایک جوان لاک کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو آپ نے جوانی خط لکھا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا اللہ نیل! اگر تو اپنی مرضی سے چلنا ہے تو مت چل لیکن اگر تو اللہ رب العزب کے تھم منا ہے تو امير المومنين عمر ابن الخطاب مجھے تھم ديتا ہے کہ تو چلنا شروع کر۔ دریائے نیل کا بانی آج بھی چل رہا ہے اور عمر ابن الخطاب منظے کی عظمتوں کے جریا ہے اور عمر ابن الخطاب منظے کی عظمتوں کے جمہر ایک المراد ہاہے۔

بيت المقدس كيسے فتح موا؟

بیت المقدس ک فتیانی کا مسئلہ ہے۔مسلمانوں نے وہاں پر چڑ حمائی کی۔وہاں

كوكوں نے كدكها كدة ب اسے ظيفه كو جاري طرف بھيج - جارے ياس ان كى نشانیاں ہیں ، ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ نشانیاں موجود ہوئیں تو بغیر کسی لڑائی کے ہم جا بیاں ان کی جمولی میں ڈال دیں گے ۔حضرت عمر ؓ کی ظاہری زندگی میتھی کہا ہے كرتے برہمی چڑے كے پیوند لگے ہوئے ہیں۔عدل وانصاف اتنا كہ اگرغلام ساتھ ہے تو مجھ فاصلہ خود سواری پر بیٹھتے اور وہ بیدل چانا اور پچھ فاصلہ آپ پیدل چلتے ہیں اوراس کوسواری پر بھاتے ہیں اور جب آخری وفت آیا تو وہ منزل آپ کے پیدل جلنے کی تھی اور غلام کے سواری پر بیٹھنے کی تھی ۔مسلمانوں کا امیر المومنین اس حال میں و من کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام او پر جیٹا ہوا ہے، کپڑے میں پیوند ککے ہیں محران کے چیرے یہ وہ جاہ وجلال تھا، وہ ہیبت تھی، اللہ نے رعب کے ذر میعان کی ایس مرد کی کہ جب کفار نے ویکھا توان کے ہے یانی ہو مجے کے کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی نشانیاں کتابوں میں ہیں ۔ بیت المقدس كى جابياں ان كى جمولى ميں ڈال دى جاتى ہيں۔ پيمز تيں كيے ل رہى ہيں؟ صرف قوت ایمانی کے سبب جوانسان کوعلم عمل اور اخلاص کی وجہ سے نصیب ہوتی

چراغ علم جلاؤ

تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ طالبات جو آج سندات لے کرفارغ ہوئیں اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ خوش کا موقع فراہم کیا کہ علم کی نسبت نصیب ہوئی وہ اس علم پڑمل کر کے خود بھی نیک بنیں اور جہاں رہیں وہاں بھی علم کی روشنی کو مجھیلا ئیں۔ چاغ علم جلاؤ بڑا اندھرا ہے

آئ ضرورت ہے اس بات کی جہاں جہاں جو پکی جائے وہ علم کے چراغ کو جلائے تاکہ امت کے اندر جو جہالت کا اندھر اقبی چاہد وشیٰ میں تبدیل ہوجائے اور پیدوشنی میں تبدیل ہوجائے اور پیدوشنی مینارہ نور بن جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنے لگ جائے ۔ نبی علیہ الصلوق و السلام نے جو دین کی محنت کی اور دین ہم تک پہنچایا اس دین کی حفاظت کرنے والی جماعت میں آپ بھی شامل ہوجا کیں ۔ جب آپ علم پرعمل کریں گی اور اس ممل کی روشنی کو پھیلا کیں گی تو آپ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کے گروہ میں اس ممل کی روشنی کو پھیلا کیں گی تو آپ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کے گروہ میں اور جماعت میں شامل ہوجا کیں گی۔

نى اكرم مَنْ مُنْكِينَا لِم كَي بَهِترين دعا:

 ذات ورسوائی ہے بچائیں گے اور اس کے چبرے کونز و تاز ہ رکھیں گے۔اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ المحدء فکر ربیہ:

آج بھی جوانسان جاہے کہ مجھے بیعز تمیں نصیب ہوں تو راستہ وہی ہے کہ علم حاصل کرے اس کومملی جامہ پہنائے اور عمل فقط الله رب العزت کی رضا کے لئے كرے۔اپی شخصیت كے اندرعمل كو پیدا كر لیجئے پھر دیکھئے اللّٰدرب العزبت دنیا میں کیسی عز تنیں عطافر ما دیتے ہیں۔ہم گنا ہوں کی زندگی گز ار کرعز توں کے طلبگار بنتے بھرتے ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ہم نفس وخوا ہشات والی زندگی گزاریں اور پھرسوچیں کے عزتوں بھری زندگی ہلے گی۔اس لئے عزت والی زندگی اس انسان کوملتی ہے جس کی زندگی کی بنیاد سی پر ہوتی ہے۔ یا در کھئے! ایک گناہ کو چھیانے کے لئے جھوٹ بولنا یڑے گا اور ایک جموٹ کو چھیانے کے لئے کئی جموث بولنا پڑیں گے۔بعض او قات جھوٹ پر ہی زندگی کی بنیا د ہوتی ۔اس لئے طالبات! بینے دلوں میں جھا تک کرو<sup>ریک</sup> میں كەانہوں نے علم كى جونسبت يائى ،كيا فقالوگوں كو دكھانے كے لئے ہے۔اگر سارى د نیا ہمیں نیک کہتی رہی مگر اللہ رب العزت کے ہاں نیکوں میں شار نہ ہوا تو بید دنیا کی تعریفیں کس کام کی اور اگر ساری و نیا ہمیں براکہتی رہی کیکن اللّٰدرب العزت کے ہاں ہم نیک لوگوں میں گئے گئے تو ہمیں دنیا کی یہ بدتعریفی کیا نقصان پہنچا سکے گی۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم و قار و تمکیں وہ ند مجھیں کہ میری برم کے قابل نہ رہا اگر اللہ رب العزت کے دفتر میں ہمارا نام کذاب لکھا گیا کہ پیچھوٹا ہے، بات بات میں جموث بولنا ، بات بدل کے کرنا ،الفاظ بدل کے بولنا ، بات کیچھٹی انداز کسی

اور میں پیش کرنا ، ہرا یک کے سامنے انی طرح کی باتنیں ۔ جب جھوٹ ہماری زندگی کی بنیاد ہ**وگا تو بھلا انسان ک**وسکون کیسے مل سکتا ہے۔ یا در کھئے گناہ انسان کوکسی نہ کسی صورت پریثان ضرور رکھتا ہے ۔ کوئی انسان ایسا نہ ملے گا جو گناہوں والی زندگی گزارے اور اس کا دل آپ کومطمئن نظر آئے ،اس کا دل ہمیشہ پریشان ہوگا۔حتیٰ کہ کامیابی سے گناہ کرنے والے جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کی آتھوں یہ پٹیاں با ندهیس ، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ،کسی کو پیتہ نہ چلنے دیا ، اس طرح کامیابی سے گناہ کرتے رہنے والے کے دل کو جھا تک کر دیکھیں ان کے دلوں میں بھی آپ ہے۔ وہ مجرم ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے بھی اور اپنے ضمیر کے بھی -ان کاضمیر انہیں ہرون میں ملامت کر رہا ہوتا ہے ۔وہ آئکھیں بند کریتے ہیں تو اپنے آپ کو بحرم کھڑا یاتے ہیں۔ جیسے خمیر کی عدالت کے کثہرے میں کھڑے ہیں اورانہیں ضمیر پکار کر کہدر ہاہے کہتم اپنی او قات کوتو بہجانو ، د نیاخمہیں کیا سمجھتی ہےاورتم اینے من میں جھا تک کر دیکھوتمہاری اوقات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تم اللّٰد کو کیا چېره د کھا وُ گے۔

کتنی عجیب بات ہے کہ تنج سر سے اٹھتے ہیں منہ دھوئے بغیرلوگوں کے سامنے نہیں جاتے کہ میلا منہ لے کر کیسے جائیں گے۔ارے! جس چرے کو دنیانے دیکھا اس کو دھوئے بغیرتم سامنے نہیں جاتے ،جس چرے کو پروردگار نے دیکھنا ہے جب اس کو دھوئے بغیرتم سامنے نہیں جاتے ،جس چرے کو پروردگار نے دیکھنا ہے جب اس پر گنا ہوں کی میل لگ گئ تو پھر پروردگار کو وہ چرہ کیسے دکھا کیں گے۔
گنا ہوں کی معافی کس طرح مانگیں :

# 

ہاں میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرباد ۔۔ اے اللہ! آپ نے ہمیں دنیا میں علم کی نسبت دے دی ، اللہ! اس نسبت کو نبھائے کی تو نیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم کی بدنا می کا سبب بنیں ، علم کے نام پر بھ گئے کا ذراجہ بن جا کیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کوتا تی کر پیٹیس ، کوئی ایسی غلطی کر پیٹیس کہ لوگ یوں کہیں کہ دیکھوعلم پڑھنے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ ارے! علم والے تو بری شان والے گزرے وال کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ ارے! علم والے تو بری شان والے گزرے والی کی زندگیاں تھیں جن پر پھولوں کی والے گزرے والی کی زندگی ایسی جن پر پھولوں کی ایک کی میں ہوتی ہے۔ آج ہمیں ہی اپند تعالی نے اگر آج کے دور میں علم کی بینسبت عطا کی تو ہمیں بھی اپ والین وامن کو گناہوں ہے بچا کرزندگی گزارتی ہے دور میں علم کی بینسبت عطا کی تو ہمیں بھی اپ والین والین کو گناہوں ہے بچا کرزندگی گزارتی ہے، پاکدامنی کی زندگی ، پر ہیزگاری کی زندگی ، نیکو کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی ، پر ہیزگاری کی زندگی ، نیکو کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ دب العزیت کی کاری کی زندگی ، جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ میں گے۔۔

آ پا پ گناہوں کی اللہ تعالی سے خوب معانی ما نگیں۔اصرار کے ساتھ، کرار
کے ساتھ، بار بارالتجاکر کے معانی ما گئے۔ ایک جھوٹا بچہ ماں سے بچھ ما نگا ہے، ماں
انکار کر دیتی ہے، بچہ باز نہیں آتا وہ بھر ما نگنا ہے، ماں جھڑک بھی دیتی ہے، وہ بھر
پیچھے نہیں بٹنا، بچہ جھوٹا سپی گراس راز کو جانتا ہے کہ بار بار ما نگنے سے میرا کام بنے گا
ادر بالاً خرامی مجھے چیز دے دی گی۔ بھی تو ماں اس کو جھڑ بھی لگادیتی ہے وہ روجی پڑتا
ہے گرماں کی طرف لیکتا ہے۔ جب ایک جھوٹا بچہ ماں کے سامنے اتنی استقامت کے
ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے کہ ماں کو بھی بیار آتا ہے بچے کو اٹھا
کے وہ سینے سے لگالیا کرتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ تعالی کے در کو پکڑ لیس۔ معانی
مائیس اور بار بار مائیس ، اپنی ندامت کا ظہار کریں ، اپنے دل کے اندرا پئے آ پ کو

#### 

كريم! بهم پرمهر بانی فر ما كه بهمين تو نے ملم کی نسبت وطا فر مائی ،الله! اس نسبت کی لاج رکه لینا۔

> عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجر ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تہاری نبت میرا تو بس آسرا یمی ہے

الله رب العزت نے جس طرح ظاہر میں علم کے ساتھ بینسبت وی الله تعالیٰ فیامت کے دن بھی طلباء علماء کے قدموں میں جگہ عطا فرما وے۔ یہی ہمارے لئے مغفرت کا سبب بن جائے گی۔

# اینی ' میں'' کومٹا کیجئے:

میں مجھی بھی انسان کی'' میں ،،اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے ،اس'' میں''کومٹا دیجئے نفس کواللہ کے لئے پامال کر دیجئے اور مث کراللہ کے دین کا کام سیجئے۔ من تواضع کے لئے ڈفعہ اللہ جواللہ کے لئے تواضع کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اے عزتیں عطافر ماتے ہیں۔

#### رب کریم کا درواز ه:

جم سے دل ہے معافی مانگیں ، بار بار پروروگار کا درواز ہ کھٹکھٹا کیں۔ جوانسان
بار بار درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے بالآ خراس کے لئے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ گرول
کے اندر پکا یقین ہوکہ جمیں اگر جمتیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہے ، مغفرت ملنی ہی تو ای درواز ہے ہے ، مغفرت ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہے ، جمیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہے ، جمیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہے ، جمیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہیں عز تیں ملنی ہیں تو ای درواز ہے ہیں ہورد کھایا اور ساتھ یہ بھی

بتادیا کہاں در کے سواکوئی درنبیں ہے۔

#### الله كوراضي كرليس:

الله رب العزت کو اس وقت تک مناتا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہوجائے۔
اس در وازے کو پکڑے رہنے ، دن رات د عائمیں کیجئے ، تبجد پڑھ کر ، نفل پڑھ کراپی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سائنے سر جھکا کر ، سجدے میں سر ڈال کر معافیاں مانگئے ،اس رب کومنانے کی کوشش کر لیجئے ۔اے اللہ! تو راضی سارا جگ راضی ۔اگر پروردگار راضی ہوگئے تو انسان کو د نیا میں بھی عز تیں ملیں گی۔اس کے در وازے کے پروردگار راضی ہوگئے تو انسان کو د نیا میں بھی عز تیں ملیں گی۔اس کے در وازے کے او پراستقامت کے ساتھ جے رہنے حتی کہ اللہ تعالی ہمارے لئے خیر کے فیصلے فر ما دے۔

#### ایک اعرابی کی عجیب دعا:

الذُّنُونِ جَمِيْعًا سِيحان الله،

الله رب العزت اپنی رحمتیں فرمان، ہماری زندگی کی کوتا ہیوں سے درگزر فرمائے اور جووفت باقی ہے اللہ تعالیٰ اس توعلم عمل اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين



# 

اَلْحَسَمُ لَٰ لِلْهِ وَكَفَلَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمًّا بَعُدُ!
فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ
إِلَّتَ رَبَ لِللَّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
إِلَّتَ رَبَ لِللَّهُ الرَّحْمَٰونَ وَ قَالَ الله تَعَالَىٰ فَى مَقَامِ احْرِ إِعْلَمُوا انَّمَا الْحَيْوَةِ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهُو وَ زِيْنَةُ وَ تَكَاثُلُ فِى الْامُوالِ وَ الْآوُلادِ ٥ سُبُحَنَ رَبِّكَ وَ تَكَاثُلُ فِى الْامُوالِ وَ الْآوُلادِ ٥ سُبُحَنَ رَبِّكَ وَ تَكَاثُلُ فِى الْامُوالِ وَ الْآوُلادِ ٥ سُبُحَنَ رَبِّكَ وَ تَكَاثُلُ فِى الْامُوالِ وَ الْآوُلادِ ٥ سُبُحَنَ رَبِّكَ وَتِهَا اللّهُ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَ الْعَمُولَ وَ اللّهُ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَ الْحَمُدُ لِلّهِ وَبِ

# انسانی زندگی میں تین دنوں کی اہمیت:

افترب بلناس جسائهم انانوں کے حساب کادن قریب آیا و مقم فی غفلہ مغرضون اور وہ اپن غفلت میں روگردانی کرتے پھررہ ہیں۔انسانی زندگی کے تین دن بورے ایم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دن اس کے بارے میں چند با تمی طے کردی جاتی ہیں۔ اس دن اس کے بارے میں چند با تمی طے کردی جاتی ہیں۔ اس دن اس کے بارے میں چند با تمی طے کردی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں کتنار ہنا ہے، کتنارز ق پانا، وہ تقی ہوگا یا سعید۔اللہ رب العزت اپنا از کی علم کی وجہ سے اس کو بہتے ہیں کہ دہ دن زندگی کا انجھا دن ہو کہ ہر آنے والا بچ پہلے ہی لکھوا دیتے ہیں۔اللہ کرے کہ دہ دن زندگی کا انجھا دن ہو کہ ہر آنے والا بچ اس کی اسے قبر میں اس کے بارہ نے بین سے فرین میں جب انسان اس دنیا سے قبر میں جائے گا، روئے زمین سے زیرز مین چلا جائے گا۔ وہ دن انسان کی زندگی کا بواا ہم جائے گا، روئے زمین سے زیرز مین چلا جائے گا۔ وہ دن انسان کی زندگی کا بواا ہم

دن ہے۔ تمیرا وہ دن ہے جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا لیمنی قیامت کا دن ۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہماری زندگی کے دنوں میں سے بہترین دن بنا وے۔اس لئے حضرت عیسیٰ تنے بیدعاما تگی۔

وَالسَّلامُ عَلَىَّ يَوُمُ وُلِدُتُ وَ يَوُمَ اَمُونُ وَ يَوُمَ الْمُونُ وَ يَوُمَ الْبُعَثُ حَيًّا

سب سے برادھوکا:

زندگی ایک مہلت ہے جوہمیں آخرت کی تیاری کے لئے دی گئی ہے۔ ہم
آخرت کی تیاری کرنے کی بجائے دنیا کے غم اور خوشی میں الجھ جاتے ہیں اور اس
انظار میں رہے ہیں کہ ہمیں ایباوقت لیے جب ہمارے او پر کوئی غم اور کوئی پریشانی
شہو۔ ہر کام مرضی کے مطابق چل رہا ہو پھر ہم سکون اور تسلی کے ساتھ عبادت کریں
گے۔ای کو قرآن مجید کی ذبان میں وھوکا کہا گیا ہے۔ اور یہ دھوکا فقط جابل کو ہی نہیں
عالم کو بھی لگتا ہے۔ سوچے رہے ہیں کہ نیک بنیں گے اور اچھے کام کریں گے، اچھے
وقت کے انظار میں رہے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وقت ہمیں نہیں بھولی۔ ہماری زندگی
جارہا ہوتا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ ہماری زندگی
کا ہرآنے والا دن ہمیں اپنی موت کے قریب سے قریب ترکر رہا ہوتا ہے۔ جوکر

الجھے سلجھے ای کا کل میں گرفتار رہو

غم ہویا خوشی ہر حال میں آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔خوش کے کمحات ہوں تو اللہ رب العزت کاشکرا داکریں اورغم کے لمحات ہوں تو صبر کریں بے شکر کرنے والا بھی جنتی اور مبرکرنے والا بھی جنتی۔

#### مواسم عمر:

انسان کی زندگی کی مختلف منازل ہوتی ہیں جھتلف موسم ہوتے ہیں جنہیں مواسم
العرکتے ہیں۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے ، اس کا سارا کا
سارا وقت کھیل کو دمیں گزرتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیات مختلف
ہوتی رہتی ہیں۔ جم الدین سفی " نے تکھا ہے کہ ہرآٹھ سال کے بعد بندے کی کیفیت
بدلتی رہتی ہے۔ پہلے آٹھ سال لَغب پھر لَھُو پُھر ذَیْنَتْ، اس کے بعد وَ تَفاخَوْ
بیننگم اور پھرو تَکَاثُو فِنی الاموال و الاولاد یہ پانچ مواسم عمر ہوئے۔ آٹھ
آٹھ سال اگریہ ہوں تو چالیس سال کا عرصہ لزرگیا۔ اور واقعی چالیس سال کے بعد
پھرانسان کو ہوش آتی ہے۔ کہ میں دنیا ہیں آیا س لئے تھا۔

#### كامياب انسان:

جولوگ ذکر وسلوک کی زندگی گزارتے ہیں ان کو ہرجگہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں نبی علیہ السلام کی فر مان لازم پکڑو۔جس نے اپنی زندگی ان دوچیزوں کے تحت گزاری وہ انسان کا میاب انسان ہوگا۔

#### جنت دوقدم:

جس آ دمی کا پہلا قدم اس کنٹس پر جائے گااس بندے کا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو تو اب کے لئے بیدا کیا ہے عذاب کے لئے نہیں۔ وہ چاہجے ہیں کہ میرے بندے نیک اٹھال کریں اور مجھ سے میری نعمتوں کو نہیں۔ وہ چاہجے ہیں کہ میر ئیدل جاتا ہے بعض ای دنیا میں سب کچھ مانگتے ہیں اور پچھا کے جی اور پچھا کے جی اور پچھا کے جی کھا ہے ہوئے میں کہ آخر ت میں مانگتے ہیں۔ مسلکم من برید الدنیا و منکم

من يريد الأخرة

### برے لوگوں کی نشانی:

حضرت ابن عباس ﷺ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشا دفر مایا کہ میں تنہیں وہ شخص نہ بتاؤں جوسب ہے زیادہ برا ہو۔عرض کمیا گیا ،اےاللہ کے نبی مُنْ اللِّهِ إِضرور بِمَا ہِے ۔ ارشاد فر مایا ، کہ جو اکیلا کھانے اور اپنے غلام کو مارے ۔ اکیلا کھانے سے مراد میہ کہل جل کے رہنے کی عادت نہ ہواورا بیخ ماتحتوں بریختی کرنے والا ہو ۔ پھراس کے بعد فر مایا کہ میں تمہیں ایک شخص بتاؤں جواس ہے بھی برا ہو۔ عرض کیا گیا ،اے اللہ کے نبی مؤتیآ لیا! وہ بھی بتا دیجئے ۔ ارشا دفر مایا ، کہ جو آ دمی لوگوں ے بغض رکھے اور لوگ اس ہے بغض رکھیں ایبا آ دمی اس ہے بھی برا ہے۔ پھر فر مایا کہ میں تنہیں ایک شخص بتاؤں جواس ہے بھی زیادہ برا ہو۔ مرض کیا گیا ،اے اللہ کے نی مٹائیز ابتاد بیجئے ۔ فرمایا کہ، ایبابندہ کہنداس ہے نیکی کی امید ہواور نداس کے شر ہے بند ہے کوامن ہو ۔ پھراس کے بعد فر مایا کہ میں تنہیں ایک اور ایسا بندہ بتاؤں جو اس ہے بھی زیادہ برا ہو۔عرض کیا گیا،ا ۔ اللہ کے نبی میں آینے اکون ہے؟ فرمایا کہ جو سسی کی نغزش ہے درگز رنہ کرے اور کسی بھی بندے کی معذرت کو قبول نہ کرے ۔ بیہ معاملہ تو پروردگار نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔اگرانسانوں کے بس میں بات ہوتی تو یہ تو جیتے جا گتے بندے کوجہنم میں بھینک دیتے۔

#### محبت ہوتو ایسی:

مخلوق میں سے ماں وہ جستی ہے جواب بند کار اور گنبگار بی سے بھی محبت کرتی ہے۔ اولا دنیک بنے بھی محبت کرتی ہے۔ اولا دنیک بنے بنے چربھی محبت ہے۔ وہ محبت ہے۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے اور اینے نیک اور بد ہر طرح کے بیجے سے وہ محبت

کرتی ہے۔ اور ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھلیا اللہ رب العزت اس بندے سے مجت کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ، حان بھی ہے منان بھی ، جواو بھی ہے اور کریم بھی ۔ انسان نیکی ہیں بڑھنے والا ہویا بہت زیادہ گنہگار ہو پھر بھی اس سے نفرت نہیں فرماتے ، پھر بھی اس کواپنے در سے مایوس نہیں کرتے ۔ اس لئے برائی نے نفرت نہیں ہونی جا ہے بروں سے نفرت نہیں ہونی جا ہے۔

۔ نشہ پلا کے اُرانا تو سب کو آتا ہے مرہ تو جب ہے کہ اُرتوں کو تھام لے ساتی سب سے برامخص:

ایک حدیث پاک میں نبی اکرم مٹائیلیج نے فر مایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے ، طرح طرح کی چیزیں پئیں بھی آئیں گے ، طرح طرح کی چیزیں پئیں گے ، شرح طرح کی چیزیں پئیں گے ، شم تم کے کپڑے پہنیں گے اور خوب با تمیں بنائیں گے ۔ وہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے۔

آج جس انسان کوخوشی کا وفت مل گیا وہ دوسرے آ دمیوں کواپنے ہے حقیر سمجھتا ہے۔اس بات کوبھول جاتا ہے کہ آز مائش میر ہاو پر بھی آ سکتی ہے، دن بدلتے در یہ نہیں نگا کرتی۔

#### اتنى سخت وعيدين .....!!!

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی مصیبت پرخوش ہوا اللہ تعالی اس کواس وفت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ خوداس مصیبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا۔ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیالیکن اللہ رب العزت کے حضور بچی تو ہر کی اب تو ہہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آ دمی اس کواس گناہ کا طعنہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کواس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک خود اس گناہ کا طعنہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کواس وقت تک موت نہیں دیکھ کر خوش خود اس گناہ میں ملوث نہیں فر ما دیتے ۔ کسی کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوئے تو ذرا دھیان ہے ، اور کسی بندے کی غلطی اور عیب کا پہتہ جلے تو اس کو طعنہ نہ دے ممکن ہے وہ اینے دل میں بچی تو ہر دیکا ہو۔

# تهجد کی نماز ہے محرومی کی وجہ:

سفیان توریؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک گناہ کیا، جس کی وجہ ہے پانچ ماہ کے لئے مجھے تبجد کی نماز سے محردم کردیا گیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت! کونسا گناہ کیا تھا؟ فرمایا، کہ ایک آ دمی بیشاد عاما نگتے ہوئے رور ہاتھا۔ میں نے اپنے دل میں سمجھا کہ بید ریا کار ہے۔ میر ساس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے پانچ مہینے کے لئے تبجد کی نماز سے محروم کردیا۔ جن کا کام ہی صبح وشام بدگمانی ہو، جن کا کام ہی صبح وشام بدگمانی ہو، جن کا کام ہی صبح وشام بدگمانی ہو، جن کا کام ہی صبح وشام بدز بانی ہوتوالی کا مہی جرائے ایمان کی خبر منانی چا ہئے۔

# ا بني فكر شيجيَّ :

محترم جماعت! اس رات کو یاد کیجئے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا۔ جب ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ کُلُّ اَهُوءِ بِسِمَا کُسَبَ وَهِیْن ہر ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ کُلُّ اَهُوءِ بِسِمَا کُسَبَ وَهِیْن ہر بندے بندہ ایخ ایخ ایخ ایخ ایخ ایخ ملوں کا ہر بندے کو حساب دینا ہوگا۔ ہمارے حضرت مرشد مالم فر مایا کرتے ہے" آپی پوی تے پرائی بھل ونجی" اور آئے ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ، آئکھیں کھی رہتی ہے ، نگا ہیں دوسروں کے چروں بر پڑتی ہیں ، آئکھیں کھی رہتی ہیں ، گردن تی رہتی ہے ، نگا ہیں دوسروں کے چروں بر پڑتی ہیں ، اور آئے من میں جھا مک کرنہیں و کیمنے کہ ہمارے اپنے اندر کیا کچھموجود ہے۔

#### ذ کرالہی کی اہمیت:

ذکر کی کثرت ہے انسان کے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کے فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر ہے دور ہوتی ہے۔ جولوگ شیطانی وساوس، زہنی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوں وہ اس بات کو لیے با ندھ لیس کہ ہماری ان تمام پریشانیوں کا طال اللہ تعالیٰ کی یا دہیں موجود ہے۔ اَلا بِدِنْ نحرِ اللّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُونُ جَان لوکہ الله تعالیٰ کی یا دہیں موجود ہے۔ اَلا بِدِنْ نحرِ اللّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُونُ جَان لوکہ الله تعالیٰ کی یا دہیں موجود ہے۔ اَلا بِدِنْ نحرِ اللّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُونُ بَان لوکہ الله تعالیٰ کی یا دیے ساتھ دلوں کا اظمینان وابستہ ہے۔

# ایک علمی نکته:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا جب کوئی پرندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شکاری اس کو اپنا نشانہ بنالیتا ہے، اس کو شکار کر لیتا ہے۔ اب یہاں طلباء کے لئے ایک نکتہ ہے اگر پرندہ غافل ہوا ، اس کو الله رب العزت نے شکاری کے ہاتھ میں پہنچاد یا تو اگر کوئی بندہ اللہ سے غافل ہوگا اللہ رب العزت اس کو جہنم کے فرشتوں کے ہاتھ پہنچاد یں گے ۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں چند دن گزار کر جہنم کے فرشتوں کے ہاتھ پہنچاد یں گے ۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں چند دن گزار کر ایٹ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یا دکو بسائیں ۔ روز مرہ کی بات چیت میں ہم ایسے الفاظ استعال کیا کریں کہ جن سے ہمارے ول میں اللہ رب العزت کی یا در ہے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم كي معارف

بہم اللہ کوتشمیہ کہتے ہیں۔ میہ ہرچھوٹے بڑے کو باد ہے کیکن ہمیں اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ۔ پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ۔

# انسانی ستر کایرده:

صدیت پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی آ دمی اپنے کپڑے بدلنا جاہے، پہلے اتار کر دوسرے پہننا جا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے او پراوراس کے درمیان ایک آ ڑبنا دیتے ہیں۔ جنات ہوں یا فرشتے ہوں وہ اس انسان کے بدن کو بہل اس نہیں و کھے سکتے۔ اب یہاں ایک نکتہ ملا کہ اگر ہم اللہ کا پڑھنا جنات اور فرشتوں کے درمیان آ ڑبن جاتا ہے تو اگر ہم زندگی کے ہرکام میں ہم اللہ پڑھنے کی فرشتوں کے درمیان آ ڑبن جاتا ہے تو اگر ہم زندگی کے ہرکام میں ہم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیس گے تو بہنم کے فرشتوں اور جمارے درمیان آ ڑبن جائے گا۔

# جہنم سے سینے کا مطلب:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ۱۹ حروف ہیں ، اور جہنم کے فرشتے بھی ۱۹ ہیں۔ ان کو داروغہ کہا جاتا ہے۔ ۱۹ جرح وف ہیں ، اور جہنم کے فرشتے بھی ۱۹ ہیں۔ ان کو داروغہ کہا جاتا ہے۔ ۱۹ حروف بسم اللہ کے اور ۱۹ فرشتے جہنم کے نگران ، ہر ہر حرف ہر ہر فرشتے سے بچنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے بسم اللہ کو اکثر پڑھنے کی عادت در لئے ۔ اس لئے بسم اللہ کو اکثر پڑھنے کی عادت در لئے ۔ ا

#### گناهول کا کفاره:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بہ جارالفاظ ہیں اور جارہی طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ یا تو انسان ظاہر میں کرتا ہے، یا جھپ کر کرتا ہے، یا دن میں کرتا ہے اور یا رات میں کرتا ہے۔ ہر ہرلفظ مختلف گنا ہوں کے لئے کفارہ بے گا۔

# تین قسموں کے گنا ہوں سے نجات:

بہم اللہ کے اندراللہ رب العزت نے اپنے تین نام استعال فرمائے۔ایک نام اللہ، دوسرار حمان اور تیسر ارجیم ۔اور تین ہی گناہوں کے در جات یا اقسام ہیں۔ پہلی سے کفر وشرک ہے بچنا اور ایمان قبول کرنا ، دوسری سے کہا رکو چھوڑ کر اللہ دب العزت کی فرما نبرداری کی زندگی اختیار کرنا اور تیسری سے کہ وساوس ہے نجات پاکر کیسوئی کے ساتھ اللہ دب العزت کی عباوت کرنا ۔ لبذا جو بندہ اپنے ہرکام کی ابتداء بسم اللہ ہے کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں گنا ہوں نے بیچنے کی تو فیق عطافر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ولیل:

جب کوئی آ دمی کسی کو خط لکھے تو خط کی ابتداء ہے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس آ دمی کی طبیعت کیسی تھی ، کیا بیراضی تھا یا ناراض تھا۔ تو خط کے ابتدائی الفاظ اس بندے کی رضا یا اس کی ناراضگی کا پیته بتا دیتے ہیں ۔قر آن مجید کی ابتداء میں بسم اللہ لکھی ہو گی ہے اب بیاسم اللہ کی آیت ہی ہمیں تاربی ہے کہ اللدرب العزت ہم سے راضی بير \_وه يون بهى فرما كت ته كه بسم الله الواحد الفهاد روه السين اي تھاراور جبار ہونے کالفظ بھی استعمال کر سکتے تھے گر پرور دگار عالم نے اپنے ان صفاتی نا موں کوشامل نہیں کیا۔اگر کیا تو کن ناموں کو کیا؟ و ہ د و نام جورحت کی دلیل ہیں بیعنی الرحمان اور الرجيم \_ تو معلوم ہوا كە كتاب الله كى ابتداء بميں بتار ہى ہے كەاللەرب العزت کاارادہ بمارے بارے میں خیر کا ہے۔ وہ بندے کوعذاب نہیں دینا حاہتے وہ بندے کونٹواب دیتا جا ہے ہیں۔عذاب تو ہم اپنے باتھوں سے خرید تے ہیں ،اس کو وعوت و ہے جیں اپنی طرف ۔ اس لئے اپنے ہر کام کی ابتدا ، میں بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالئے اللہ تعالی ہر کام کے اندر برکت عطافر مائمیں کے۔

نعمتوں کی قدر دانی:

المعهدللية منتصرينه الأظانين بالزني المثلوبين البالوكنيكي عادت والمنتجس

الله رب العزت کی تعتوں پرجس نے الحمد لله کہد یا اس نے گویا نعت کا شکرادا کر دیا۔
ایک اصولی بات یادر کھئے کہ نعتوں کی قدر دانی کے لئے نعتوں کے چمن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ، میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپس میں جھڑ ہے ، خاوند فوت ہوا اب وہی عورت بیٹی رور بی ہاور اپنے خاوند کی صفتیں بیان کر رہی ہے۔ جو خاوند ہر وقت بیوی سے نالا ال رہتا تھا اس کی بیوی فوت ہوئی اب اس کو بیوی کی خوبیاں بھے میں آربی ہیں۔ بھائی کے ساتھ زندگی میں تو رشنی کا معاملہ تھا ، اب بھائی فوت بوا تو اس کے احسان یاد آرہے ہیں۔ تو یا در کھئے نعمتوں کی قدر دانی کے لئے نعمتوں کے چمن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اس سے پہلے پہلے کی قدر دانی کے لئے نعمتوں کے چمن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اس سے پہلے پہلے ان کی قدر کرلیا کریں۔

# الحمدللد كہنے برِانعامات:

جوانسان اپنی زندگی میں الحمد نلتہ کشرت ہے کہتا ہے علمائے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے تحق میں کو دوانعام عطافر ماتے ہیں۔ پہلا انعام بید ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے تحق میں سے آسانی نکال دیا کرتے ہیں ، محتاج ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوتو گری عطافر ماتے ہیں ، دنیا سے نجات فرما دیتے ہیں۔ اس لئے اپنے اکثر کاموں کوشر وع کرتے ہوئے بہم اللہ پڑھے اور پھر آخر پر الجمد للہ کہنے کی عادت ڈالیے ۔ الجمد للہ کے اندر آٹھ حروف ہیں اور علمانے لکھا ہے کہ جنت کے آٹھ درواز سے ہیں۔ گویا ہر ہرحرف جنت کے ہر درواز سے کے لئے کئی کی مانند ہوگا۔ تو جس بندے کو الجمد للہ کشرت سے کہنے کی درواز سے کے لئے گئی کی مانند ہوگا۔ تو جس بندے کو الجمد للہ کشرت سے کہنے کی درواز سے کہنے کی درواز سے کہنے کی درواز سے کہنے کی درواز سے کہنے کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز وں کو کھول دیں گے۔

كلمه طيبه مين جيه نكات:

لا الله الا الله وه كلمه ب جس كو پر هكرانسان كفروشرك ية وبه تا ئب موتاب

اورالله ربالعزت كے پنديده بندوں ميں شامل ہوتا ہے۔ اكثرا بنى زبان براس كا ذكر ركيس بهار بيسلمله عاليہ نقشبند بيم لا السه الا السلمة توايك مستقل سبق ہے دكر ركيس بهار بيان كہتے ہيں۔ اس ميں لا السمه الا السلمه كى كثرت كى جاتى ہے، چلتے جس كو بليل لسانى كہتے ہيں۔ اس ميں لا السمه الا السلمه كى كثرت كى جاتى ہے، چلتے بحرتے ، اشحتے ہينے لا الله الا الله كاسبق ديا جاتا ہے۔ بيالفاظ مجيب حكمتوں بھرے اور بركات سے بھرے ہوئے ہوتے ہيں۔

#### پېلانگته:

لا السه الا السلمه كروف كواگرآپ تئيں توبه ١٦ روف بنتے ہیں۔اور محمد رسول الله كروف كوتئيں تو وہ بھى ١٦ روف بنیں گے۔ تولا الله الا الله كاجوذ كركثرت ہے كرے گائى كاجوذ كركثرت ہے كرے گائى كاجوذ كركثرت ہے كرے گائى كاجو دكر كثر تا ہے كرے گائى كا دوف بندے كے لئے ١٢ مهينوں كے گنا ہوں كى بخشش كى ذريعہ بنیں گے۔

#### دوسرانكته:

دن رات کے اندر ۲۳ گھنٹے ہوتے ہیں اور لا السه الا السله محمد رسولُ السلسه کے گنا ہوں کومعاف السلسه کے گنا ہوں کومعاف فرمائیں گے۔ فرمائیں گے۔

#### تيسرانكته:

اں کلمہ کے اندر کالفاظ ہیں۔ لا المه الا المله محمدُ رسولُ الله بیسات الفاظ بنتے ہیں اور انسان سات اعضاء ہے ہی گناہ کرتا ہے۔ آنکھ ہے ، کان ہے ، زبان ہے ، ہاتھ ہے ، پاؤں ہے ، شرم گاہ ہے اور پیٹ میں کھا کے ۔ جو انسان ال سات الفاظ کا ذکر کثرت ہے کریں گے تو ساتوں اعضاء کے گناہوں کو اللہ رب سات الفاظ کا ذکر کثرت ہے کریں گے تو ساتوں اعضاء کے گناہوں کو اللہ رب

العزت معاف فرمادی گے۔ اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں لھا سبعۃ ابواب تو معلوم ہواکہ لا الله الا الله محمد رسول الله کاایک ایک لفظ جہنم کے ہر ہر دروازے سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔

#### چوتھا نکتہ:

اں کلمہ کے اندر بجیب حکمتیں ہیں کہ آپ کو کوئی بھی لفظ نقطے والانہیں ملےگا۔ یہ دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں واحدا نیت کا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے دربار میں شرک کی کوئی مخیائش نہیں۔

# يانچوال نكته:

حروف ہی ایسے استعال کئے کہ جونقطوں سے پاک تھے۔تو اس لئے کلمہ ہمیں تو حید کی دعوت دیتا ہے۔

#### چھٹا نکتہ:

ایک کتہ جوطلبا کے لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وہ حروف استعال کے جو جوف دھن سے نکلتے ہیں۔ حروف مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حروف طفی کہلاتے ہیں وہ علق سے نکلتے ہیں، کچھ شفوی کہلاتے ہیں کہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ جوف دھن سے نکلتے ہیں ہنے کا جو درمیان کا حصہ ہاں میں سے نکلتے ہیں۔ پروردگار عالم نے لا الملہ الا الملہ کا جو پہلا حصہ تھا لا الملہ اللہ الملہ کا جو پہلا حصہ تھا لا الملہ اللہ اللہ اللہ کی جو حروف جون وھن سے نکلتے ہیں۔ مقصد بے تھا کہ اس میں تمام حروف وہی رکھے جو حروف جون وھن سے نکلتے ہیں۔ مقصد بے تھا کہ جس طرح بیح حروف میں ای طرح بیکا ہو کہاں جون ہوئی اللہ کا تب اللہ اللہ کی جو حروف ہوئی دے اندر سے نکل رہے ہیں ای طرح بیکلہ بھی جس طرح بیکلہ بھی اللہ کی اندر سے نکل رہے ہیں ای طرح بیکلہ بھی تمہارے دل کے اندر سے نکل رہے ہیں ای طرح بیکلہ بھی انہاں حیول ہوگا۔ تو ہم ان

اذ کار کو کثرت کے ساتھ کریں۔ جومسنون دعا نمیں نبی اکرم مٹیڈیٹی ہے صبح اور شام منقول ہیں اور شجرہ کے اندر دی گئیں ان کواپنامعمول بنالیں۔

#### مسنون دعاؤں کے دوبرے فائدے:

دوبا تیں ذہن میں رکھے جوآ دی مسنون دعاؤں کوا ہے اپ وقت پر پڑھنے کی عادت بنائے گا۔اللہ تعالی اس کے لئے وقو ف قبلی کارکھنا آسان فرمادیں گے۔ بعض حضرات کونسبت کا نورای طرح سے ملا کہ وہ مسنون دعاؤں کوا ہے وقت پر پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ان کا اور کوئی مجاہدہ نہیں تھا صرف مسنون دعاؤں کے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ان کا اور کوئی مجاہدہ نہیں تھا صرف مسنون دعاؤں کے اہتمام درسری بات کہ جوآ دی مسنون وعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائے گااس آدی کو پھر کسی دوسری بات کہ جوآ دی مسنون وعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائے گااس آدی کو پھر کسی دم ، تعویذ اور اس فتم کے علی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ پروردگارخوداس کا محافظ کی بن جائے گا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اس لئے دعا ما گئی اور آخرت میں تھے سے عافیت کا طابگار ہوں۔

#### عافيت كامطلب:

عافیت کتے ہیں کہ انسان کو پرسکون زندگی ملے۔ ہمارے مشاکخ نے عافیت کی تین نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی ایسی ہو کہ اس کو حاکم کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ دوسری بات اس کو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے کس پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے کسی بھائی کا مختاج نہ ہو۔ تو جو آ دمی حاکم ، طبیب اور بھائی کی مدو سے بے نیاز ہوگیا گو یا اللہ رب العزت نے اس کو عافیت کی زندگی عطافر ماوی۔ بعض نے کہا کہ جس آ دمی کو اللہ

نے گھر عطا کر دیا ، روزی عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے گھر میں اس کو نیک موافقت رکھنےوالی بیوی عطا کر دی اس آ دمی کوزندگی کی عافیت نصیب ہوگئی۔ ا

## روز ه اور باطنی ترقی :

وقاً فو قاروزے کا رکھنا انسان کے لئے باطنی ترقی کا سبب بنرا ہے۔ جن سالکین کا سبق لطیفہ روح کا ہووہ جننا اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں اتنا ان کی باطنی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ کھانا پینا کثافت سے تعلق رکھتا ہے اور لطیفہ روح کا تعلق لطافت کے ساتھ ہے۔ بھوکا رہنے سے انسان کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے اور آج کل اکثر احوال و کیفیات جو وار دنہیں ہوتے اس کی چندوجو ہات ہیں۔ ایک تو معمولات نہیں کرتے اور دوسرا ہمیشہ پیٹ بھری حالت میں رہتے ہیں۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ جودن ہیں دومرتبہ کھائے اس کوتو بھوک کا پیتہ ہی نہیں کہ بھوک کا پیتہ ہی نہیں کہ بھوک کا پیتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اور ہم تو ماشاء اللہ دن میں تنین مرتبہ کھانے والے ہیں۔ تو پیٹ کو بھوکار کھنا رہ بھی ذکر کی نورا نیت ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ بلکہ نوجوان توروز ور کھیں تب ان کے خیالات میں یکسوئی رہے گی۔

# انبیائے کرام علیم السلام اور تفلی روز ہے:

حضرت ابن عباس ﷺ، کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰی علیم سارا مہینہ روزہ رکھا کر نے تھے۔ حضرت سلیمان ہر مہینے کے شروع میں تین دن روزہ رکھتے ، درمیان میں تین دن روزہ رکھتے ۔ درمیان میں تین دن روزہ رکھتے ۔ بی مریم اللہ رب میں تین دن روزہ رکھتے ۔ بی مریم اللہ رب العزت کی نیک بندی تھیں ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ دو دن روزہ رکھتی تھیں اور تیسر ہے دن افطار کیا کرتی تھیں ۔ حضرت داؤد عیلم کی عادت تھی کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور نی اکرم ماڑی آبام کی سنت

#### 

مبار کہ تھی کہ آپ ہر مہینے میں ایا م بیض (13,14,15) تاریخ کے روز ہے رکھا کرتے تھے۔ بیروشن دن کہلاتے ہیں کہ جاند کی بھی پوری روشنی کے دن ہوتے ہیں اور ان دنوں میں روز در کھنے والے کے دل کو بھی اللہ تعالی روشن فر مادیتے ہیں۔

## حضرت آ دم عليه اورايام بيض كروزك:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم مین کوز مین پرا تارا تو اپنی بھول کے خم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو مہینے کے تین دن روزہ رکھنے کے بار نے نیس فر مایا تو ان تین دنوں کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے کی سیامی ان کے چہرے کے نور میں تبدیل ہوگئ ۔ لہذا جو انسان ایام بیش کے روزے رکھی گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر وتا زہ رکھیں گے۔ ایام بیش کے روزے رکھیں گے۔

## حضرت ابود جاجه ﷺ کی احتیاط:

ہمیں ہرکام شریعت وسنت کے مطابق کرنا چاہئے خواہ وہ کام چھوٹا ہو یا ہوا۔
صحابہ کرام استے محتاط سے کہ حضرت ابود جاجہ ہے ایک صحابی ہیں۔ وہ فجر کی نماز پڑھتے
اور پڑھنے کے بعد جلدی اپنے گھر چلے جاتے۔ نبی اکرم شرایقیا کی خدمت میں فجر کی محفل میں نہیں بیٹھتے ہے۔ کسی نے نبی اکرم شرایقیا سے عرض کیا کہ ابود جاجہ ہے پہتا نہیں کس حال میں ہے کہ جلدی چلا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم شرایقیا نے ان سے بوچھا کہتم جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو وہ کہنے گئے اے اللہ کے نبی شرایقیا ایس سے کہ جاتے ہو؟ تو وہ کہنے گئے اے اللہ کے نبی شرایقیا ایس کے گھر میں ایک ورخت ہے جس پر پھل گئے ہوئے ہیں۔ گراس کی چھے شائے کے گھر میں ایک ورخت ہے جس پر پھل گئے ہوئے ہیں۔ گراس کی چھے شائیس میرے گھری آتی ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو شاخوں سے پھل میرے گھر میں ایل ور جب رات ہوتی ہے تو شاخوں سے پھل میرے گھر میں گرائی کو ان ان بھلوں کو اٹھا کر میں گر جاتے ہیں۔ میں فرال دوں۔ ایسانہ ہو کہ میرے نبی جاگ جا کمیں اور بلا

ا جازت دوسرے کے کچل کھانے کے گناہ میں ملوث ہوجا کمیں ۔ اتن چھوٹی سی بات میں شریعت کا خیال رکھتے تھے۔

## خيرخوا ہي کي اہميت:

ہرکام میں ہم دوسری کی خیرخواہی کریں۔ اَلمدِّینُ المنْصِیْحَةُ دین سراسرخیر خواہی ہے۔ یا در کھنا کہ جب ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بدخواہ بن گیا تو پھر دین نہ بچا۔ دین کی دھجیاں اڑ گئیں۔ یا در کھیں کہ مومن ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے

## خيرخوابي كي ايك عمده مثال:

ایک مرتبدد وحضرات نے آپس میں کوئی شراکت سے کام کیا۔ ایک بوڑھے تھے اور دوسرے نو جوان تھے۔ جب وہ اپنی چیز وں کوتقتیم کرتے تو ان میں ہے دونوں و کیمنے کہ ہر بندے کا حصہ جتنا ملا ہوتا وہ تھوڑے دنوں بعداس ہے زیادہ ہوتا۔وہ بڑے جیران ہوتے کہ حصہ تو مجھے تھوڑا ملابیزیادہ کیے ہوگیا؟ وفت گزرنے کے ساتھ یت چلا کہ جونو جوان تنے وہ حصہ ملنے کے بعدا پنے جھے میں سے اپنے دوسرے بھائی کے جھے میں پچھشامل کردیتے کہ اس کے اہل وعیال زیادہ ہیں ،عمرزیادہ ہے ، اس کو زیادہ مال پیسے کی ضرورت ہے۔ جب کہ بوڑ ھا آ دمی اینے مال میں سے بچھ لے کر اس نوجوان کے مال میں شامل کر دیتے اور ان کی نیت بیہ ہوتی کہ اس کی عمر تھوڑی ہے،اس نے زیادہ عرصہ دنیا میں زیرگی گزارنی ہے، میں تو بوڑ ھا ہومر کھی جاؤں گالہذا میرا بھائی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ جوان بوڑ ھے کے مال میں پیسے شامل کر دیتا اور بوڑھا جوان کے مال میں ہیے شامل کر دیتا۔ان دونوں کا ایک دوسرے کے ا کرام کا بیمعاملہ تھا۔ کیسی خیرخوا ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی

#### اصحاب كهف كاكتاجنت مين:

آج کے دور میں جس انسان کو نیک صحبت نصیب ہوگئ وہ انسان خوش نصیب ہے۔
ہے۔ اس سے انسان فتنوں سے بچار ہتا ہے، نفس و شیطان کے مکروفریب سے بچا رہتا ہے۔ د کیھئے قرآن پاک میں اصحاب کہف رہتا ہے۔ د کیھئے قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کئے کا بھی تذکرہ ہے اور احادیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کتا ہے لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ کو اولیاء کا ساتھ دیا اتنا پہند آیا کہ اس کے لئے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ہم اگرائی زندگی میں ساتھ دینا اتنا پہند آیا کہ اس کے لئے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ہم اگرائی زندگی میں ساتھ دینا اتنا پہند آیا کہ اس کے لئے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ہم اگرائی زندگی میں ساتھ دیا اتنا ہوں گے۔
میں کا ساتھ افتیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی خیر کا فیصلہ فرما ویں گے۔
میں دینا اس سے میں میں میں میں ہوں ہوں ہے۔

# محبت الهي مين ايك احتياط:

جس انبان کے دل میں اللہ رب العزت کی شدید محبت ہے وہ انبان خوش نصیب ہے۔ خاص طور پر جو حضرات سلسلے میں داخل ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت کے طلبگار ہیں وہ ہروقت اس چیز کوا ہے ذہمن میں دیکھتے ہیں کہ ایبا تو نہیں کہ دل میں کسی غیر کی محبت آ رہی ہے، اس کی طرف میلان بردھ رہا ہے، یا توجہ ہور ہی ہے۔ اگر ایبا ہے تو اللہ تعالی اس کوا پی محبت سے محروم فر ما دیں گے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن و صدیت میں ملتی ہیں۔

## حضرت ابراجيم عليه كامحبت اللي مين مقام:

حضرت ابراہیم خلیل اللہ طلع کو اپنے ہاں بیٹا ہونے کی بڑی چا ہت تھی جس کے لئے اکثر دعا کیں ما تکتے ہتے۔ بالآخر اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرما دیا۔ حضرت اساعیل بین کو انہوں نے ایک دفعہ مجبت ہمری نظر سے دیکھا۔ اب مقربین کا یوں اساعیل بین کو انہوں نے ایک دفعہ مجبت ہمری نظر سے دیکھا۔ اب مقربین کا یوں

محبت بھری نظر ہے کسی کو دیکھنا اللہ رب العزت کو اچھانہیں لگتا کیونکہ محبت کا رشتہ ہوتا ہی بڑا نازک ہے۔ چنا نچہ محبت کی نظر بیٹے پر ڈالنا اللہ تعالی کو اچھانہ لگا۔ لہذا تھم دیا کہ اے میرے ابراہیم طیل اللہ! آپ اپنے بیٹے کو ذرج کر دیجئے ۔ سید نا ابراہیم طیلہ نے بیٹے کو ذرج کر دیجئے ۔ سید نا ابراہیم طیلہ نے میٹے کو ذرج کر نے کے لئے تیار ہیں میٹے کو ذرج کر نے کے لئے تیار ہیں تو ثابت ہوگیا کہ بیٹے کی محبت غالب نہیں بلکہ محبت میری ہی غالب ہے۔ چنا نچہ باپ ذرج کرنا چاہتا ہے گر اللہ تعالی نے بیٹے کو محفوظ فر مالیا کیونکہ ذرج کروانا مقصود نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ معہد میں کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ معہد میں اللہ معہد دیا ہوں ہے۔ اللہ معہد میں اللہ میں اللہ معہد میں اللہ معہد میں اللہ میں اللہ میں اللہ معہد میں اللہ میں اللہ میں اللہ معہد میں اللہ معہد میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ معہد میں اللہ 
حضرت يعقوب عليته كامحبت الهي مين مقام:

حضرت یعقوب طیئم اپنے بیٹے حضرت یوسف طیئم کو محبت کی نظر ہے و کیمنے
تھے۔ پروردگار عالم نے ان کے بیٹے کو کنویں میں ڈلوایا۔ باپ بیٹا جدا ہو گئے اور والد
کی بینائی کو بھی سلب فر مالیا۔ بیٹا بھی جدا اور بینائی بھی گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ اپ
بیٹوں کو یوسف طیئم کا پتہ کرنے کے لئے بھیجتہ تھے لیکن بیٹے کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک
مرتبہ وہ تلاش کرنے گئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا اب آپ کو نہیں مل سکتا۔
یہین کر انہوں نے کہاف صبو جمیل کہ میں تو اب مبرکر لیتا ہوں۔ جب یعقوب طیئم
نے مبرکرنے کے الفاظ اوا کر لئے تو اب پتہ چل گیا کہ بیٹے کی محبت دل سے نکل گئی
ہے بھر اللہ رب العزت نے بینائی بھی عطافر مادی ، بیٹا بھی عطافر مادی اور ملا قات بھی
کروادی۔

#### ایک اصولی بات:

اصول يا در كھيں كہ محبت كے اس راستے ميں انسان كے لئے غير كى طرف تھوڑ اسا

میلان بھی بہت زیادہ نقصان وہ ہوتا ہے۔عوام الناس کی ان چیز وں سے کوئی پکڑنہیں ہوتی ۔اس کئے کہان سے تو تو قع ہی نہیں کی جاتی لیکن جو محبت کے میدان میں قدم بڑھانے والے ہوں اور بروردگار ہے اس کی محبت کے طلبگار ہوں اب اگر ان کے ول غیر کی طرف متوجہ ہوں گے تو محبوب بڑا غیور ہے۔ اس لئے حدیث باک میں فر ما یا کہ میں سب سے زیادہ غیور ہوں ، مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ۔ تو جب انسان پیند کی اور جاہت کی نظر کسی غیر پر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوعبادت کی لذت ہےمحروم فریاد ہے ہیں۔تواس راستے ہیں اس کا بڑا خیال رکھیں کہ دل کے کسی کونے میں آپ ماسوا کے لئے کوئی جگہ خالی مت چھوڑ ہے ۔اس دل کو اللہ رب العزت كى محبت سے لبريز فرما ليجئے ۔اصل ميں مارے سامنے الله رب العزت كے حسن و جمال کے جلو ہے نہیں کھلے جس کی وجہ سے مخلوق کی طرف دھیان چلا جاتا ہے ورنہ جولوگ اللّٰہ رب العزت کی محبت کا مزہ یا لیتے ہیں پھران کے سامنے دنیا کی پیہ شکلیں اورصور تیں بے معنی ہو جاتی ہیں ۔ پھروہ ان میں نہیں الجھتے ،ان کا معاملہ اس ہے بلندتر ہوجا تا ہے۔

# حضرت موسىٰ علائم اورد بدارالهی:

سیدناموی عینم کواللہ رب العزت سے محبت تھی۔ چاہتے تھے کہ دیدار ملے اور کہ بھی دیا رَبِّ اَرِیْسی اَنْسطُ وُ اِلْیُکَ اے اللہ! میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ۔ فرمایا کَنُ تَوَ انِنی تو مجھے ہیں دیکھ سکتا۔ اب فرمایا کہتم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ پرستر ہزار پر دوں میں سے بچلی ڈالی ۔ ستر ہزار پر دوں میں سے بچلی ڈالی ۔ ستر ہزار پر دوں میں سے اتنا نورتھا کہ حضرت موی عینم نے دیکھا تو بے ہوش ہوکر گرگئے۔ اب بتا ہے کہ جب کسی چیز پر اللہ درب العزت بچلی ڈالے بندہ اس چیز کود کھنے کی تاب نہیں لاسکتا تو جب کسی چیز کے دا بہیں لاسکتا تو

اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کیسے کرسکتا ہے؟ ہم اس کے حسن و جمال کے جو سال کے جو جال کے جو جات ہے۔ اس دنیا میں نہیں دیکھے سکتے۔ گراللہ تعالیٰ نے آخرت میں دیدار کا دعدہ فریا دیا

# ایک علمی نکته:

ا یک نکتہ یا در کھئے کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب معراج سے واپس آر ہے تصحق حدیث یاک میں آیا ہے کہ تمام انبیاء میں میت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کے چیجے نماز پڑھی تھی ، واپسی پرحصرت موسیٰ میلام انتظار میں تھے کہ اللہ كے محبوب من اللہ كا حب واليس آئيں كے اور ميں ان سے ملاقات كروں كا ، بات كرول گا۔ يہال علماء نے ايك مكتة لكھا ہے كہ دالسي پر باقی انبياء میں ہے تو كسي ہے ملاقات نہیں ہوئی حضرت موی علام سے ہوئی۔ تو آخر کیا وجد تھی؟ فرماتے ہیں اس لئے کہ حضرت موی علام اللہ رب العزت کے دیدار کے طلبگار تھے ، دنیا میں ان کو ویدار نام سکا۔ جب انہیں پت چلا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب مٹھ اینے کو دیدار کے کئے بلایا تو وہ واپسی پرراستے میں منتظر بیٹھے کہ میں اللہ تعالی کا دیدارخو دتو نہیں کر سکا ، جو دیدار کر کے آ رہے ہیں کاش کہ میں ان کا دیدار حاصل کرلوں \_ چٹانچہ نبی اکرم مُثْنِيَتِهِ كَا بَارِ بَارِ ان كُودِ بِدِارِنْصِيبِ ہُوا۔ وہ بتاتے رہے كەنمازىں اور گھٹا دیجئے۔ نبی ا كرم مُثَالِيَاتِم بِحراللّٰدرب العزت كے حضور حاضر ہوتے ، پھر واپس آتے \_ تو انہوں نے اللہ کا دیدار کرنے والوں کا بار بار دیدار کیا۔

#### توحيد كاسبق:

حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ مجھے تو ایک عورت نے تو حید سکھادی۔ کسی نے پوچھا کہ ، حضرت! وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو

یر دے میں تھی ، کہنے لگی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا جا ہتا ہے آپ بیفتو کی لکھ کر ویں کہاس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہاللہ کی بندی! اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا جا ہتا ہے تو شڑیعت نے جار تک کی اجازت دی ہے۔ میں کیے لکھ کے دیے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیرکہانو اسعورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ حضرت! شریعت کا تھم را ستے میں رکاوٹ ہے ورنہا گرا جازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے چیرہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو د کیھتے تو آپ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہوجاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہواس کواب دوسری شاوی کرنے کی اجازت نہیں ۔فر ماتے میں کہ وہ توبہ بات کہ کر چلی گئی مگرمیرے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ! آپ نے ا کیے عورت کو عارضی حسن و جمال عطا کیااس کوایے حسن پراتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جس کی بیوی میں ہوں اب اس کو محبت کی نظر دوسری کی طرف ڈ النے کی اجازت نہیں۔تو پروردگار! تیرےایے حسن و جمال کا کیا عالم ہے ....!!! آپ کہاں پہند کریں گے کہ آ کیے ہوتے ہوئے کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے۔

مجنوں کے جذبات:

کسی شاعر نے مجنوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔
وَ لَوْ اَنَّ لَیْلُی اَبُوزَتْ حُسُنَ وَ جُھِھَا
لَهَا مُبُھَا اَلُوامُ مِشُلَ حَیَسامِسیُ
وَ لَٰکِنَّ هَا اَحُفَتُ مَحَاسِنَ وَجُھِھَا
وَ لَٰکِنَّ هَا اَحُفَتُ مَحَاسِنَ وَجُھِھَا
فَوَلُوا جَمِیْعًا عَنْ حُضُورِ مَقَامِیُ
فَوَلُوا جَمِیْعًا عَنْ حُضُورِ مَقَامِیُ
(اگریکل ایج سن وجمال کو کھول وی اور اس کے جمال کوسب دکھے لیے

تو وہ بھی میری طرح دیوانے بن جاتے ۔ مگر اس لیلی نے اپنے جمال کو پوشیدہ کرلیااس لئے لوگوں کوابھی اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہئے تھا۔ )

تو ہمارے سامنے جب اللہ رب العزت کی ذات کے جمال اور کمال کی تفصیل کھلے گے پھراللہ رب العزت سے بے پناہ محبت ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل کو اپنی یا د کے لئے وقف کرلیا ہے۔

# پرندول کے انڈ ہے اور معرفت کے موتی:

سے بات ذہن میں رکھنے کہ پچھ پرندے ایسے ہیں جوانڈے وے دیتے ہیں اور ان کی توجہ کی وجہ پھر دور چلے جاتے ہیں اور اپنی توجہ انڈوں کی طرف رکھتے ہیں اور ان کی توجہ کی وجہ سے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں ، مرغی کی طرح ان کو انڈوں پر بیٹھ کرگری پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ پچھوے کے بارے میں حیات الحوان میں تکھا ہے کہ یہ انڈے تو دیتا ہے گرانڈوں کو مرغی کی طرح سیتانہیں بلکہ انڈوں کو دیکھار ہتا ہے۔ اس کے دیکھنے کی تا ثیر کی وجہ سے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ اب اگر پچھوے نے انڈوں کو دیکھا اور اس کی وجہ سے اس میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ اب اگر پچھوے انڈوں کو دیکھا اور اس کی وجہ سے اس میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ اب اگر پچھوے العزت کی بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو کیا اس میں سے علوم و العزت کی بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو کیا اس میں سے علوم و معارف کے موتی نہیں نکلیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو پروردگار ہم معارف کے موتی نہیں نکلیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو پروردگار ہم معارف کے موتی کریں گے تو پروردگار ہم

#### شیطان سے بینے کا ہتھیار:

دیکھئے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھرہے۔ ابر ہدنے جاہا تھا کہ اس گھر کے اوپر قبضہ جمائے مگر اللہ تعالیٰ نے ابا بیلوں کومسلط کر دیا۔ انہوں نے کنکریاں مار مارکراس کے

# دل کی منجی:

الله تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کے نفس کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب نفس کی قیمت تو جنت لگا دی لیکن دل کی قیمت الله تعالی نے اپنا مشاہدہ رکھا۔ لہذا جو انسان اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دے گا الله تعالی تیا مت کے دن اس کو اپنا دیدار عطافر مائیں گے۔ وُجُودٌ یُومَئِذِ نَاضِوَةِ اللّٰی دَبّهَا نَاظِوَه.

صدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھلوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور و کھے کہمسکرا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف و کھے کہمسکرا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف و کھے کہمسکرا کیں گے کہ جو قیامت کے دن استھے حال کے اندر کھڑے ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اس کی کنجی رضوان (جنت کے گھران فرشتہ ) کو دے دی ، جنم کو بنایا تو اس کی کنجی اللہ تعالیٰ نے ما لک (جنم کے گران فرشتہ ) کو دے دی ، جنم کو بنایا تو اس کی کنجی اللہ تعالیٰ نے ما لک

گنجی بنی شیبہ کے حوالے فرما دی کہ ان کے پاس رہے گی کسی اور کے پاس نہیں جاسکتی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کا دل بنایا گراس کی گنجی اپنے دست قدرت میں رکھی۔ وہتی دلوں کو پھیر نے والے ہیں ، وہ جسے چاہتے ہیں الٹ پھیر دیتے ہیں۔ گویا ہمارے دل کا تالا اگر کھل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ کھل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالی سے طلب ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالی سے طلب کیا کریں ، اللہ تعالی سے طلب کیا کریں اور فریا دکیا کریں کہ رب کریم ! جب ہمارے دلوں کا معاملہ آپ کی دو انگیوں کے درمیان ہے تو دل کے تا ہے کو کھول و بیجئے تا کہ ہم بھی آپ کی محبت بھری انگیوں کے درمیان ہے تو دل کے تا ہے کو کھول و بیجئے تا کہ ہم بھی آپ کی محبت بھری زندگی کو اختیار کر سیس۔

## محبت الهي كاغلبه:

پھوا ہے بھی لوگ دنیا میں گزرے جن کواللہ رب العزت نے اپنی الی محبت عطائی تھی کدہ ہ دنیا کے اندر کی غیری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ الی ان کواللہ تعالیٰ نے محبت عطاکی تھی۔ چنا نچہ ہمارے اکا ہرین علائے دیو بند میں سے ایک ہزرگ گزرے ہیں۔ ان کواللہ رب العزب نے ذکر میں اتنا غلبہ عطاکر دیا تھا کہ ان کا دامادان کی خدمت میں دوسال تک رہا اور ان کوا ہے داماد کا نام یاد نہ ہوا۔ جب ان کے سامنے ان کا داماد آتا تو وہ پوچھے ، ارے میاں! تم کون ہو؟ وہ کہتا، حضرت! میں اللہ بندہ ہوں۔ اس کا نام اللہ بندہ تھا۔ حضرت فرماتے ، بھائی! سب بی اللہ ک بندے ہیں۔ تم کون ہو؟ وہ کہتا، حضرت! میں آپ کا واماد اللہ بندہ ہوں۔ یہر وہ کہتا، حضرت! میں آپ کا واماد اللہ بندہ ہوں۔ پھر وہ فرماتے اللہ علی اللہ کے بعد پھر سامنے سے گزرتا پوچھے ، ارے میاں! تم فرماتے اچھا اچھا۔ پچھ دنوں کے بعد پھر سامنے سے گزرتا پوچھے ، ارے میاں! تم کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ۔ تیں ، تم کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ۔ تیں ، تم کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بیاں ہم کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کا داماد اللہ بیاں ہم کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کی کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کون ہو کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کون ہو کون ہو؟ عرض کرتے ، حضرت! میں آپ کون ہو  ہون ہو کون ہون

بندہ ہوں۔ دوسال وہ بندہ حضرت کی خدمت میں رہا مگر دوسال میں اس کا نام یاد نہ ہوا۔امیک نام نے دل پر ایسا غلبہ کرلیا تھا کہ اب کسی دوسر ہے نام کی مُنجائش نہ رہی تھی۔

## حضرت معروف كرخيٌّ يرمحبت الهي كاغلبه:

کتابوں میں لکھا ہے کہ ہری تقطی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور انہیں قیامت کا منظر دکھایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے ، لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں اور ان میں ایک آ دمی ہے جو اللہ کی محبت میں مست ہے اور دیوانہ ہے اور دیوانہ ہے اور دیوانہ ہے اور دیوانہ کی طرح اللہ رب العزت کی یا دمیں لگا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ بیکون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ، اے اہل موقف! اے یہاں کھڑے ہونے والے لوگو! تم اس بندے کو جران ہوکر دیکھ رہے ہو، یہ میرا بندہ معروف کرخی ہے۔ اس پرمیری محبت کا جذب طاری ہے۔ اس کواس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میرا دیدار نبیل کرنے ہونہ کہ میرا دیدار نبیل کرنے ہوں کہ میرا دیدار عطا فرما کی گا۔ حب ان کو اپنا دیدار عطا فرما کی گ

## بركتول والانام:

ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کوا پنے لئے لازم کرلیں پھر و کیھے اس کے اثرات زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ یا در کھے ہمارا مشاکع کی صحبت میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کا ذکر سیکھنا اور پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کا نام بڑی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبکار کے اسٹم رَبِّ کَ برکت والا نام ہے تیرے رب کا ۔لہذا جو آپ تین دن یہاں گزاریں کے یاعلماء جو بقیہ ایام گزاریں گے ۔اس ووران سیاست کی یا دنیا داری کی کوئی بات آپ کی زبان پر نہ ہو۔ حالات حاضرہ پر تبھرہ مت سیجے بلکہ

ان دنوں کو آپ امانت بیجھے ، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لیجئے ، ہروقت ول میں اللہ کا دھیان ہواور مراقبہ سیجئے ، اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ توجہ الی اللہ رکھنے کی کوشش سیجئے تا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی گرہ کو کھول دیں اور واپس جانے ہے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت عطافر مادیں۔ ووایس جن اور ' با'' کے معارف :

ایک علمی بات ابھی ذہن میں آئی طلباء کے لئے فائدے مند ہے۔ د کیھئے''الف'' کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھڑی کھڑی ہوتی ہےاور'' با'' کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیٹی لیٹی ہوتی ہے۔تو ''الف'' کھڑی کھڑی تھی اور'' با'' لیٹی لیٹی تھی لیکن یہاں سے کسی عارف نے دو کتنے نکالے۔اس نے کہا کہ 'الف' جو کھڑی کھڑی ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے،اس پر نقطہ نہیں ہوتا'' الف'' خالی ہوتی ہے تو اس میں نکتہ نکالا کہ جس بندے کی زندگی کے اندر تکبر ہوگا وہ علوم ومعارف سے خالی رہ جائے گا۔'' با'' کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لیٹی لیٹی ہوتی ہے ادر لکھا بھی ایسا ہی جاتا ہے کیکن ایک عجیب بات ہے کہ جب'' با'' کوہسم اللہ کے شروع میں لکھتے ہیں تو آ پ نے دیکھا کہ'' با'' کو ذرا او نیجا کر کے لکھتے ہیں ، بسم اللہ کی شروع کی'' با'' کے لکھنے کا ا نداز بدل جاتا ہے، وہ لیٹی لیٹی نہیں ہوتی بلکہاسم کےساتھ'' با'' گلی تو اللہ تعالیٰ نے'' با''کے حرف کی شان بڑھا دی اور اس کو بلندی عطا فریا دی۔اے مومن!اگر تیرے ول کواللہ کے نام کے ساتھ نسبت ہوگی پھر اللہ رب العزت تھے کیوں نہیں بلندی عطا فر ما <sup>ک</sup>میں گے۔ لیٹا ہوا حرف اگر اللہ کے نام کے ساتھ لگ جا تا ہے اللہ اس کو بلندی دے دیتے ہیں تو ہم بھی عاجز مسکین بندے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نتھی ہو جا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلندی عطا فر ما ئیں گے ۔ دعا ہے کہ آپ کا جتنا وقت



بھی یہاں ہےاللہ تعالیٰ آپ کو ذکراذ کار میں گزار نے کی توفیق عطافر مائیں۔ایک دوسرے کے ساتھ کم ہے کم بات سیجئے ،کوشش سیجئے کہ آپ کا وفت ذکر واذ کار میں گزرے۔

و أخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين .



# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

**@**دارالعلوم جھنگ، پاکستان 622832,625707 وارالعلوم جھنگ،

شدرسة عليم الاسلام، سنت بوره فيصل آباد 618003-641

🕮 معهد الفقير مجلشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

🗬 جامعه دارالېدي ، جديد آبادي ، بنون 621966-0928

🕏 دارالمطالعه، مز دېرانی نیمنکی ، حاصل پور 42059-0696

﴿ اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

😁 مكتبه مجدوبيه اردوباز ارلامور

🐞 مكتبدرشيد به، راجه بازار راولپنڈي

🟶 اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاون کراچی

🏶 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن ،کراچی

🗞 دارالا شاعت،ار دوبازار، کراچی

👁 عبدالو ہاب، پنجاب كالونى، نز درضوان مىجد كراچى 5877306-021

😥 مكتبه حضرت مولانا پيرذ والفقاراحمد مذظله العالى مين باز ار بسرائ نورنگ 350364-09261 PP

🤀 حضرت مولا نا قاسم منصورصا حب ثميج ماركيث بمسجدا سامه بن زيد ،اسلام آباد 2262956-251

会 جامعة الصالحات بمحبوب سرّيث، ڈھوک منتقيم روڈ ، پيرودھائي موڑ پيثاورروڈ راو لپنڈي

مكتبة الفقير 223سنت بوره فصل آباد